

حضرت شارح محتوبات رصتالله عليكى بيشانى پربوسدية موئفها يا «مير بياس پاكستان سے متعددرسائل آتے ہیں اور میں ان سبكو احباب میں تقییم كردیتا موں سوائے فاہنا مددوت تنظیم الاسلام ك، جسمیں محتوبات شریفیكی شرح موتی ہے۔ میں اس رسائے وفائل كرليتا موں، ليخ سر بانے ركھتا موں اور گاہ كاہے اسكام طالع كرتا رہتا ہوں۔

نبیرهٔ حضرت مجد دالف ثانی ح<mark>ضرت شاه ابوانحسن زبیر فارق قی الا زهر کی</mark> رحمته الله <mark>علیه</mark> زیب سجاده درگاه حضرت ابوالخیر (دبلی ،انڈیا)



حضرت مصنف علام رحمت الدعلية ني الن شرح كوعلمى ديانت اوردل سوزى كي ساته و دورها ضرى معيارى اوعلمى مروج اردوزبان مين تحرير كيا بي جس ميں مختلف فنون كى لا تعداد مصطلحات كوآسان بيراييم بي بيش كيا ہے ۔ حقیقت بيہ كه كمتوبات امام ربانی كے اولين شارهين حضرت صاجزاده خواجه محمد سعيد سرهندى مجددى، حضرت صاجزاده خواجه محمد سعيد سرهندى مجددى، حضرت صاجزاده خواجه محمد معردى اور حضرت شاہ غلام على مجددى و بلوى رحمت الدعليم كے بعد (جن كاكام فارى زبان ميں ہے) اردوزبان ميں بيداولين اور مفصل شرح مجددى لئر پچر ميں ايك سنگ ميل كى حشيت ركھتى ہے ۔ اور رہتى دنيا تك زنده رہ گی۔ ماقم كو بعض مراقبات سے واضح ہوا ہے كہ حضرت مصنف علام كابيد راقم كو بعض مراقبات سے واضح ہوا ہے كہ حضرت مصنف علام كابيد كارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثاني ميں قبوليت پا چكا ہے كيونكہ بيد انہى كى روح مبارك كي مسلسل توجہ سے وجود ميں آيا ہے۔

رِ فيسرسيد محركبيرات مظهر نقشبندى عبدى توكلى سائل چيئريين: شعبة ركي زبان وادب، پنجاب يوغورش بانى وچيئريين: ذكر كى فاؤندليش ٹرسك (رجمز في) لاءور



コ州マ

<del>CO</del>

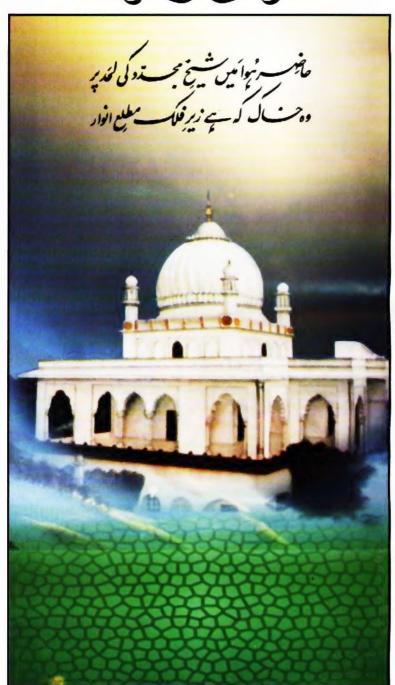

<del>Coo</del>



# حضرشارح مكتوبات بليليكا عكس تحرمر



الملائد بي حراك عند المحاول الماري المراق ا

6000

ت ما ما بانی نودانت فی المنیخ احداد فی حنی سندگریت وازر حضرام ما بانی نود النونی که در شنی می شروید ، طریعیت کمت و حمیت کے عوم دمعارت پرشق شروآفاق متوابی برخیر کی میلی اردوشرح



شارح ابوالبیان **خرسعبر احمک** رمجادی

عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم المُعِيمُ الْمُعِيمُ الْمُعِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

www.makiabah.org

## جُمله حقُوق بحقِّ اداره محفّوظ



| تعدا، 1,100    | 2002   | باراول |
|----------------|--------|--------|
| تعدا، 1,100    | 2008=- | 30.7   |
| <u>-</u> • 400 |        |        |

خطاطىئائىل.

محمدامداد احمدابن صوفي خورشيدعالم خورشيدرقم

خطاطي

واجدمحمودياقوت رقم محمد امان الله قادرى خورشيد عالم كو سرقلم و محمد وسيم صديق



تنظیم الاسٹلام سلی کمیشز مرزی جامع مرزوشبندیہ 121-بی ماڈل اون گوجرانوالہ

### Tanzeem-ui-Islam Publications

121 5 Codel Town Gujranwala, Pakistan

Ph # +97 55 3841160 3731933 Mob 0333 4322012

URL www.tanzeem-ul-islam.org

E-mail: tanzeemulislam@yahoo.com
tanzeemulislam@hotmail.com



المنافظة الم المنافعة الم المناب تقبّل مِنّا إنّك كَانَتُ سيبيغ الغليث ، عَكَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتُوَّابُ الرَّحِيْمُ

www.comental.com

اللهمة اللهمة المنظورة عنورية منطقة العنورية العنورية المنطقة اغفالسا والحاسب سبيحاقو لأوفا وفالأوسامعا بالظرا وَالْحُوالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ الللَّاللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللللَّمِ الللللَّاللل صَمَّا النَّهُ عَلَيْجِيدِ مِعْ وَالْهُولِمُ

حال نبب صديقيه امير ماكر أب لاميّه خليف رالله المعبُود وارثِ كمالاتِ مُحَدِيه مهطِ أومي رُبِه قيم الوقتِ الموجود



كيحضورِ نازمين بصد شوق وانكسارا رمغان نياز

گرقبول افتدنے عروشرف / اولیان فرکھ کی افتادی

STREET, STREET,

كاشفك بلرسِين مثانى ﴿ عَالِمُ عُومُ عَطِعات قَرَانَى رمام رَانِي . عارف مقاني تيوم رايي يضغ الاست لا والمين ، تتيالله في الاضين مشيخ الجحرفادوقي حنعنی ، مازگیری ، نقشبندی سرسندی محار العسلين المراث الم

فَذِ سَرِ السُّهُ السُّهُ اللَّهُ السُّرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

www.www.miorki.com

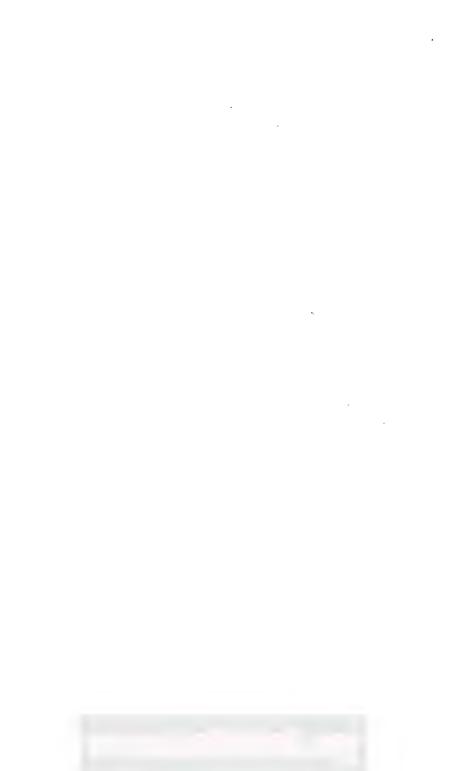

## فهرست

| صفير | مضامین                             | صفحتبر | مضامین                                 |
|------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 84   | اماطه - سرپان                      | TI     | پیش لفظ                                |
| 71   | قرب معصیت                          |        | مكتوب ۲۱                               |
| ۲۲   | مشيخ اكبركا نظرثية توحيد           |        | مةن : نقير از خور دي بارمشرب           |
| ۲۲   | ذات وصفات                          | 79     | اېل توحيد نود                          |
| ٣٢   | عالم أورحم ثدا                     | 49     | ترحمير، شرح                            |
| ۴۳   | حصنرت امام رباني كانظرئة ترحيد     | ۳۰     | توحيدوجودي كالحهود                     |
| 44   | زات وصفات                          |        | مةن: دقائق معارف شيخ محى لدين          |
| 40   | عالم اورحث دا                      | ۲.     | ابن العربي مشروت گشت                   |
| ۲۶   | تنزيبه وتثبيه                      | ۳۱     | ترحمبه                                 |
| 44   | اصل اور طل                         | 77     | شرح                                    |
| 47   | نلل کے معنی                        | 77     | بتنات                                  |
| 41   | انسان اور فُدا                     | 26     | توسيرشهو دى كالحبور                    |
| ۵.   | صنرت ولى الترميدث دموى قديس        |        | مةن: ناگاه عنايت بيغايت متز            |
| Δ١   | منريت اه ولي المتركا نظرية تعليق   | 22     | التُرمِّل مطانة از در كيهُ غيب يلم أثر |
| ۵۲   | خواجرميز اصرعندليب قدس سره         | 70     | ترحمبه                                 |
| 47   | <i>مغرت خاج مير در د كامرُ قف</i>  | 77     | شرح                                    |
| ۵۲   | حضرت علام محمداد يسف بمكراي كامزقف | ۲<     | بتيات                                  |
|      |                                    | l l    |                                        |

د طری قدس مسره ۵۵ مضرت علامه غلام يحيي وال <A < A كاوشدان منن: *ہرمقلے راعلُوم ومعارف* 54 نت محل*ف اد*ا ه دیگرمت .... 4 4 واكثرقاسم الساماري ۵f 4 بروفيسربعان احمدفاروتى كأنجيق حضرت أمام مهدى عليرانسالام نسبت 4 مستن معجب ست كمشخ مي لدين اين نقشبنديه كي كيل فرائس مح م تن : ازمثائخ لمبقات کم کے او ذات واحب تعالیٰ المجمول ملکق ميۇيىنىد .... ازين مقام خبرداده است 77 AT 74 AT حضرت يمخ عمى الدين ابن الع AT كلام مي تناقضات كي توجيها لمبقات مثائخ 44 ۸Y 71 24 تزعجه ۸۴ برین احکام می آرد ..... 41 46 مباكث خي الله داد ۸۵ مستشرقين كي غلط فهي كا ازائه عواض توجد دجدى 41 K٨ ومدت وجودست انكار

| . 0           | 0/                       | 10   | م هار پ <sup>هه</sup> ر ر    |
|---------------|--------------------------|------|------------------------------|
| Sec.          | ا المجاسسة فنرست         | が    |                              |
| 14            | علام كيجابرفم            | ٨q   | طائے موکی خیمنت              |
|               | عالم خلق سروا يرخسه      | . 44 | مةن اعلاد لامجت ونيا         |
|               | متن عرش مييمبداداين وابر | 14   | ترقير                        |
| J-8"          | عالم است                 | 174  | تخربج حديث                   |
| 4             | زير                      | 91   | مشدن                         |
| "             | مشدن                     | 71   | على بسوكاحشر                 |
| 1-5           | عتل اننس اخيال           | 4    | علماستے آخرت کی فغیلیت       |
| u             | المائني عشرو             |      | مةن: طلك كراز ديلي رخبت.     |
| 1-7           | عالم اسراورعا لم خلق     | 97   | ملائے آخرت اند               |
| <b>!-&lt;</b> | مان : عرش برزخ ست        | "    | زجر بمشدح                    |
| J-A           | 4.7                      | 98   | تؤكيرنفس لورتعلقات ونيا      |
| "             | كأرن                     | "    | متن                          |
| N             | برزخيت عرمنس وقلب        | "    | ترجر                         |
| 1-7           | قلب الترتعالي كاعرش ب    | 10   | مشرن                         |
| jj.           | مراتب جوا برخسه          | 17   | مرفيا كزام ادرحيقت دنيا      |
| 4             | متن                      | 9<   |                              |
| 111           | زبر                      |      | مكتوب٣٢                      |
| "             | مشدع                     |      | مىتن ؛ فلىفى كەرىدۇ بھيرت او |
| 117           | تجلیات ذاتیہ کے دومعنیٰ  | 3-7  | ازحقيقت عالم امرنابينا       |
|               | مكتوب                    | "    | ترمبر                        |
|               | مستن بمقسوداز سيروسلوك   | "    | مشدع                         |
| μΔ            | تزكيرنفس اماره است       | 1-7  | ابل فلسفه کی جالت            |
|               | THE WAY WAS              | 111  | orks are                     |
|               |                          |      |                              |

| <del>⇔</del> g | ال المحالية | اع    | ایت ا                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 177            | امشرع                                                                                                          | 110   | ترجمه استسرح                                     |
| 4              | تجتيات سه كانه سي مراد                                                                                         | " .   | میروسوک سےمراد تزکی نفسیے                        |
|                | مکتوب ۳۰                                                                                                       | มา    | فنائ مطلق اورمجست ذاتى                           |
|                | مةن اطريق ايثال كبريت احمر                                                                                     | "     | متن                                              |
| 128            | سمت ومبنى برمتابعت فمنت                                                                                        | "     | 2.5                                              |
| "              | آرجه                                                                                                           | JI< - | مشرن                                             |
| 15.            | مشرع                                                                                                           |       | مكتوب ٢٦                                         |
| "              | نبدت نعشبندر يسنت نبوى ريمبني                                                                                  | וזו   | مىتىن: شربعت داسەجزواست<br>                      |
| "              | احیائے سنت کا ذوق                                                                                              | "     | ترقمه، شرح                                       |
| 171            | ابين                                                                                                           | 177   | علم بعل اوراخلاص                                 |
| 4.             | ا نمازادل وقت میں اداکرنا افضال ہے<br>سے                                                                       | "     | صور <i>ت اخلاص</i><br>-                          |
|                | مكتوب ٢٨                                                                                                       | ודדו  | حقیقت انلاص                                      |
|                | متن ؛ وهرجه مادون بحت لست                                                                                      | "     | حتیقت وطرائقت ہے مارد                            |
| 175            | تعالى شانه                                                                                                     | l .   | متعام رضاکی ترغیب                                |
| 4              | ترجر المشرع                                                                                                    |       | مةن؛ احوال وتواجيد وعوم وتعانب                   |
| 177            | صفات م لاهو ولاغيرة اير                                                                                        | "     | کرموفیادندازمقاصد<br>- به                        |
| 4              | غیرت کی دوقعیں<br>ن                                                                                            | "     | رنجم.<br>رين د                                   |
| "              | غيريت مطلقه                                                                                                    | 175   | سشرع                                             |
| "              | غيريت معطل                                                                                                     | "     | بين بين بين ا                                    |
| 144            | حيقت معرفت                                                                                                     |       | متن: ازتبلیات سهگانهٔ وشاههٔ<br>عارفانهٔ گزارنده |
| 171            | المام علم أورمعرفت                                                                                             | "     |                                                  |
| 179            | العام معرفت وقا                                                                                                | דזו   | زمجه                                             |

| <del>\\$</del> | المح المح المحادث المح | - e | البيت الله                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| lai            | قلب فيب،قلب ثميد،قلب سيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177 | مقامات عشو معدمات فنابي        |
| "              | امرامن قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | متن: لاجرم تحميل مقدمات فأكه   |
| "              | مدمیث نفس بنطره ، نظر به غیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. | مقاات عشره است                 |
| "              | خطات قلب کی چاراقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "   | ترجر                           |
| 177            | بيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   | مشدح                           |
|                | مكتوب بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 | مقامات عشره كانفعيل            |
|                | مة بن بمعلوم شدكه قصودازين بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "   | <i>آ</i> رب                    |
| ۵۲۱            | وسلوك تصيل سقام اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۳۳ | زبر                            |
| "              | ترحمه ، ممشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 | قاعت                           |
| 177            | علم کی اقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣٦ | توكل                           |
| 144            | علم صولی '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 | مبر                            |
| <i>II</i> ·    | علم صنوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۸ | شح                             |
| 4              | بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. | نۇف                            |
| "              | اخلاص لعادیث نبوی کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151 | رماء                           |
| Arj            | مضرت مبنيد بغدادى اوراخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 | فعتد                           |
| "              | صورت اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 | رينا                           |
| "              | حييقت اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | مكتوب ٣٩                       |
|                | مکتوب ۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15< | متن: باركار برقلب ست           |
|                | مةن :محدرسول التصالية علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "   | ترجم .                         |
| KT             | مجوب رب العالمين است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDA | مشدن                           |
| "              | تزجر/ مشسرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   | اعمال وانوال كادار ومارقلب بيب |
| 148            | مجربتيت محدريطلي صاجها الصنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. | اقيام قلب                      |
|                | Y1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 | 1/4/1/19                       |

| <del>⇔</del> ® | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | r) <u>- R</u> | هو النيت الله                      |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                | دادست می به دوقهم است توجید             | ادع           | تربيت اطربيت وخيقت كامفهوم         |
| 194            | شهودی و توحیدوجودی                      | •             | متن:                               |
| 4              | ترجہ                                    | "             | ترجمه المشدح                       |
| 197            | مشره                                    | 1<<           | طربقت ادرخيقت كافرق                |
| "              | ترحيدو بودى وشهودى                      | "             | صوفلت وجديسك اقال سحرير            |
| "              | معادب يقين                              | IKA           | بیسند                              |
| 194            | مثال                                    | 1<9           | مقام مدلقيت                        |
|                | معارف يقين صنرت مجدوالعث أني            |               | مةن : وموافقت معارف باطن و         |
| "              | کے ساتھ مخصوص ہیں                       | "             | باعلوم تشرعيه ديمقام صديقيت ست     |
|                | مةن: توحيد شودى از مفروريات أين         | *             | تيم بمشرح ،                        |
| 411            | راه است                                 | JAT           | وي والهام بي فرق                   |
| "              | <i>زمبر، کمشد</i> ن                     |               | مكتوب                              |
| 199            | متن بساوال بصف ازشاعً                   |               | متن: ازاله آل ذبگ آباع سنت         |
| "              | كەبغا برٹرىيىت ىمتەنخالغنت              | 18<           | سنيمصطفوياست                       |
| *              | ترجمه اشرح                              | "             | 27                                 |
|                | تعبور وحدت ألوج دا ورصنرت               | "             | مشرح                               |
| <b>1</b> -1    | الممر بانی قدمسس سرؤ                    | 18.8          | ادباب تفرقه وأراب مجعيت            |
|                | حضرت مجددالعث ناني أدشيخ عبدتن          | PAI           | ابلءل                              |
| 7.7            | محدث دالری قدس سرحا                     | "             | اتباع منست                         |
|                | مةن اميا <i>ن عاد كون كرسيك</i> اد      | 191           | دياضنت ومئنت كافرق                 |
| *              | مخلصان ایثانندنقل کردند                 |               | مكتوب                              |
| 4.4            | تزجر ، ممشدن                            |               | متن الرحيركم دراثناء داه اين طائعة |
|                |                                         |               |                                    |

| <del>⇔</del> g | الم | S C  | ه البيت الله                                                     |
|----------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                | پینیں وحدت اوسحانہ بکر نبوت محمر        | TIT  |                                                                  |
| 444            | ربول نتر ممتاح به بهیج فکرود میل        | 719  | عبدی اور شیخ آدم بوری                                            |
| TTA            | <i>دِّبر، کسشر</i> ح                    | 777  | 4                                                                |
| "              | تمام ايانيات واحكام شرعيه بهي بي<br>سيا |      | مكتوب ۴۴                                                         |
|                | مکتوب به                                |      | مهتن امیراتی از فقرمحدی<br>س                                     |
|                | مةن: إدشاه نبب بعالم الرجم              | 777  | پیرست آورده ایذ<br>- در در :                                     |
| 407            | دِل است                                 | "    | ترخچه <i>بمنش</i> رح<br>زور را                                   |
| 767            | زنج                                     | "    | فقر کامعنی<br>نه پرسر برین                                       |
| "              | سشده                                    | ۲۳.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| 700            | صنرت مجددالف تأنى اوراميائية بن<br>سسر  | ۱۲۲۱ | فترکی تعربیت                                                     |
|                | مکتوب ۴۸                                | 177  | فضائل ستيالمرسين ملى الترطيبونكم                                 |
|                | مةن وكرتقديم طالب المان بر              |      | مکتوب ۴۵                                                         |
| 769            | مونیان درنظر بمت بیار زیبا              |      | متن: دوستان فدائع زوم الحيكم                                     |
| "              | ترجمه                                   | 771  | المرزمعمن احبّ بإفداند                                           |
| ۲٦٠            | مشدع                                    | "    | رَج.                                                             |
| 777            | تردین شربیت کی <b>ض</b> نیاست<br>سست    | 74.  | مشرح                                                             |
|                | مكتوب ٢٩                                | 1    | قبورادای است صولِ فیض فائے<br>تاریخ                              |
|                | ظاہری اور باطنی سعادتوں کا راز          | 741  | قلب راموقون ہے<br>مذہب نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| 77<            | اکام شرعیے کی باندی میں ہے              |      | انسان اپنی مامیت کی جہت سے                                       |
|                | مکتوب ۵۰                                | 144  | بهترین خلق مجیداور برترین خلق مجی<br>سے -                        |
|                | مةن؛ دنابظامِرشرير براست                |      | مکتوب۴۶                                                          |
| 741            | وبعدرت طأوت                             |      | متن: وجرد بارى تعالى وتقدس وتم                                   |

| <del>⇔</del> e | ا ﴾ الله الله الله الله الله الله الله ا | ۲ )÷@                                | جه ابنتنا 🚤                  |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 74<            | كليليتر تزكي نغش كامجرب علاجب            | rei                                  | ترجم بمشدح                   |
| "              | متن                                      | "                                    | ترك دنيا كافلسفه             |
| TAA            | ترعمب                                    | <b>T&lt;</b> T                       | وميتت كابترن طريقه           |
| "              | مطرح                                     | 7<7                                  | محامسسبدها مبلدوآ مبلر       |
| "              | مقام طربقت                               |                                      | مكتوب ۵                      |
| "              | مقام خيفت                                | 7<<                                  | مةن: امروزغرباء ابل اسلام را |
| PAY            | بیب                                      | Y <a< th=""><th>ترجم بمشدح</th></a<> | ترجم بمشدح                   |
|                | مكتوب٥٢                                  | "                                    | ترغیب احیاستے دین            |
| 195            | دین دارعالم کی تقرری کی مفارش            | ,,                                   | حضرت دلمی                    |
| 11             | متن                                      | "                                    | متن                          |
| 11             | ترمجه بمشدن                              | Y<9                                  | ترجمه بمشرح                  |
| 795            | علماء کی دوسیس<br>سب                     | ۲۸۰                                  | والدة <i>بزرگوار</i>         |
|                | مكتوب٥٣                                  |                                      | مكتوب ۵۲                     |
|                | مةن: فارصبت مبتدع زياده                  |                                      | متن إنفس اره انسانی برجب     |
| 199            | ازفسا وصحبت کا فراست                     | 222                                  | باه                          |
| "              | ترجمِهِ بمشرح                            | "                                    | ترجمه .                      |
| "              | برعتی ک <i>ی مجست کا</i> فیاد            | ۲۸۳                                  | مشرع                         |
| F1             | صحاب كرام اور فرقه رافضيه                |                                      |                              |
|                | صنرت عمان وشي الترعنة سنة قرآن           | 744                                  | رياصنت كى دوسين بي           |
| 7:7            | كوتغت قريش رجمع كما                      | "                                    | ريامنت تابعين                |
|                | مةن: يزيد ألّ برنجت كرده                 | "                                    | ريامنت منكرين                |
| 4.1            | التج كافر فربك كمند                      |                                      |                              |
|                |                                          |                                      |                              |

| <del>⇔</del> §                             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال           | \$ C | ه البين الله                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rre                                        | طريق صحابه كرام است                               | ۳۳   | <i>دّ جرد اسشر</i> ن<br>ص                                                                                                                                                                                                          |
| "                                          | 2.7                                               |      | مكتوبهه                                                                                                                                                                                                                            |
| "                                          | شرب الشرب                                         |      | حب ابل بيت رضى الشرعنم أور                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | مكتوب٥٩                                           | ۲.<  | فضائل سادات كرام                                                                                                                                                                                                                   |
| 774                                        | مەتن: آدمى را ازسە <i>چىز جا</i> رەنىيىت <u>.</u> | ۶    | مەتن ، ترمجىيە                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                          | ترحمبه                                            | TA   | مشدع                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                         | كشرن                                              |      | مكتوبءه                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | مهتن: دنجات بط تباع این                           | ۳۱۲  | ایک سید بزرگ کی مالی امداد کے لیے تعارف                                                                                                                                                                                            |
| TTA                                        | ىزرگواران تصور نىيىت                              |      | مکتوب ۵۰                                                                                                                                                                                                                           |
| "                                          | تزجمي                                             |      | طريقت وحيقت سيءمراد                                                                                                                                                                                                                |
| 1/                                         | مشدح                                              | 414  | باطن شرىيت ہے                                                                                                                                                                                                                      |
| 779                                        | مخالفين المسنت                                    |      | منتن احقيقت وطريقت عباراز                                                                                                                                                                                                          |
| "                                          | معتزله                                            | "    | حقيقت ننربيت استُ                                                                                                                                                                                                                  |
| "                                          | خوارج                                             | "    | زممه بمشرح                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                          | روافض                                             |      | مكتوب۸۵                                                                                                                                                                                                                            |
| •,                                         | مكتوب،                                            | 441  | متن بمخدومان راه مفت كم است                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | مةن بمنع خواطرو د فع وساوس                        | "    | ترجم                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                                        | ماصل است                                          | ,,   | مشرح                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,.                                        | ترمر                                              | -    | بىسە: _                                                                                                                                                                                                                            |
| "                                          | ئ د                                               | ,,,, | مةن طرة نقشد راقبه طرق                                                                                                                                                                                                             |
| /I<br>************************************ | ياد كرداورياد داشت كاطابية وفرق                   | '!'  | ترور برخه او جمع البران المسالة المراق المسالة المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا<br>المراق المراق |
| Fre                                        | ياد فرد ورياد و حت وعربيه ومرن                    |      | مة بن طريق اين بزرگواران بعين                                                                                                                                                                                                      |
| "                                          | بين                                               |      | مل ن الرق ال بررور ل بيل                                                                                                                                                                                                           |

| سده        |                                   | , LC  | جه<br>ابیت ا                 |
|------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| <u>~</u> & | ا کو است                          | ^ F @ |                              |
| 763        | وصول الی النترکے دوراستے          | 740   | ترجيات إربعه                 |
| 764        | متن اطريقيه وصول أدوجز وأست       | "     | بمعيت                        |
| "          | ترجميه                            | "     | مضور                         |
| 4          | كشدع                              | "     | مذبات                        |
| ۲۵-        | حذب وسلوک                         | "     | واروات                       |
| "          | مذبه بدانيت                       |       | بيب                          |
| "          | مذبه نهاييت                       |       | مكتوب ٦١                     |
| 701        | بیب                               | 777   | مىتن: چرن منبى از طلب وشوق   |
| "          | ميرفى الشر                        | "     | ترجمہ ، مشرح                 |
|            | مكتوب                             | "     | دردوشوق کیاہمیت              |
|            | هاتن: این <i>زرگواران درا</i> صول |       | مةن: اين محافظت تازمان       |
| 700        | دين شفق امد                       | 44.   | وسول بشخ كامل وتحل ست        |
| "          | ترثمه بمنشرح                      | 761   | ترحمه ، مشدح                 |
| 767        | منرورتِ نبوت                      | ۲۳۲   | نثينح كامل كي تعربيب وعلامات |
| 704        | اصول دین                          | 777   | مشيخ ناقص                    |
| 4          | بينب                              | 266   | فناكامعنى وتعربيب            |
| 701        | متن: وازهبله كلمات متفقه          | "     | فاكى تين اقيام               |
| 4          | ترجمه بمشدح                       | "     | فنافی استین '                |
| "          | توحيد بارى تعالى                  | 440   | فنا فى الرسول                |
| 409        | انبيلىئے كرام كى بشربيت مطہرہ     | "     | فثا فی النشر                 |
| 4          | بيب                               | "     | بيسنيه                       |
| 44.        | معصوميت الأكد                     |       | مكتوب ٦٢                     |
|            |                                   |       |                              |

| <del>⇔</del> ु | ا کی از است                     | ) #8: | البيتنا 🚙                                            |
|----------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| TAT            | ترجر بمشدر                      |       | مكتوب                                                |
| 449            | قبض اوربسط                      |       | مه تن ؛ در این نشاة که روح بتقام                     |
|                | مشابهات كي متعلق متنكلمين       | 277   | جهم تنزل نموده است                                   |
| TAY            | اہل مُنت کی آرا                 | "     | ترجمه أكمنشرن                                        |
| TA <           | مفوضين                          | ۲۲۲   | لذت والم كى اقبام                                    |
| "              | مۇولىين                         |       | مةن: پ <i>پ مقسودازخلقت</i>                          |
| "              | حصنرت امام رتباني كامؤتف        |       | انسان خوارمی اوست                                    |
|                | منكتوب ٨٦                       | 1 1   | ترجمہ ، <i>م</i> مشرح<br>م                           |
| 491            | متن ، تواضع ازارباب غنازياك     |       | مکتوب ۲۵                                             |
| "              | ترجم بمشدن                      | 1 1   | مةن ،غربت اسلام تا بحدى                              |
|                | مكتوب ٦٩ ِ                      |       | د مسيده است                                          |
| T9<            | ماتن بيول رعايت وأب فقراء فموده |       | ترحمه بمنشدح                                         |
| "              | ترجم ، مشرح                     | r< r  | مةن: ازمجت عزيزے كم باسطُ معبت                       |
|                | متن: بالجدرطريق النباة تن بعت   | "     | ترجمه بمشدح                                          |
| 7 9A           | ابل السُنة والجاعة              |       | باہمی الفت طبعی مجت کی <del>دجہ ہ</del> وتی ہے<br>مس |
| "              | تيمب بمنشرح                     | 1     | مكتوب                                                |
|                | مکتوب ،                         |       | منن: ای <i>ر طربی</i> ة بعینه طربق                   |
|                | متن: أدمى رابهم دنيا كرماميت    | 744   | اصحاب كرام است                                       |
| 4-1            | سبب قرب وتحريم                  | "     | زخمہ بمشدرے<br>س                                     |
| "              | ترجمه استسرح                    |       | مكتوب ٦٠                                             |
| "              | مامعیت انسان                    |       | متن : تلوينات احوال ازلوازم                          |
|                | متن: گرفتاری ییجی کرمنزواست     | TAT   | مفت امكان است                                        |

| <del>\\</del> | ا کا ایست ا                   |             | البت الله                      |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 473           | متن: از ضول مبامات مبتناب بير | ا در        | ازیکے                          |
| "             | ترجم .                        | 4.0         | ترجمہ ، ہمشىرى                 |
| 11            | شده                           | ۲۰۶         | بینہ                           |
| 417           | رخصت وعزبيت كافرق             | 4.4         | مورت نیت اور حقیقت نیت<br>م    |
|               | مانن: اكارنقشندريمل بعزميت    |             | مكتوب ١>                       |
| "             | امنتیار کرده اند              |             | مةن بشكر منعم رينعم عليه واجب  |
| "             | <i>زی</i> ر                   | 711         | است                            |
| *             | امشدح                         | "           | ترجبه                          |
| 44<           | دخصت                          | "           | مشدح                           |
| ۲۲۸           | عزميت                         | "           | تنحر کی تعربیت                 |
| 419           | بيب                           | 411         | نعمت كاقسيس                    |
| "             | نکو آخرت<br>ا                 | 414         | متن                            |
| "             | متن                           | 4           | ترجه بمشرع                     |
| "             | تزتجه                         | "           | ببينه                          |
| "             | مشدع                          | <b>¢15</b>  | بین-۲                          |
|               | مكتوب،،                       |             | مکتوب ۲۲                       |
| ۲۲۳           | فقرار کی اہمیت                | <b>୯</b> 19 | ترک دنیا کامفہوم               |
|               | منن: مجست فقراد سرمایه        |             | مكتوب،                         |
| 11            | سعادات است                    | 422         | مەتن، دىنامىل آزائش دابتلارىت. |
| "             | تزحمه                         | "           | ترجمه                          |
| "             | ر شدر                         | "           | مشدح                           |
| 444           | خلاف ِ شرع لقب بِرْنبیه       | 424         | بين                            |

| المنت على المنت ال |                                       |      |                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حقوق العبادكى الهميشت                 | 440  | متن                                 |  |  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متن                                   | "    | ترجر                                |  |  |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترجمه بمنشرح                          | "    | مشدح                                |  |  |
| 70<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لابهور بلادم ندمير قطب أرشادكي مانندي |      | مكتوب ٥>                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهانن وان بلده نز د فقير تېمچو        | 444  | متن                                 |  |  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قطب ارشاداست                          | "    | ترجمه                               |  |  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ترجمه بمشسرح                          | "    | مشرع                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متن، قال رسول التصلي التعليظم         | 277  | قبلة توجره مرحت الياستين عي بواجلهي |  |  |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لايزال ما نُعنت ترمن متى              |      | مكتوب،                              |  |  |
| <b>75</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ترجمه ، ⁄سشرح                         | 1 1  | متن الدارنجات بردوجزدمعبر لورع      |  |  |
| ۲۶.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مضرت عيى عليالسلام كالمخضرتعارف       | الدد | وتقويل                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت المام مهدى رمنى الشرعنه،         | "    | ترجمه /كشسرح                        |  |  |
| 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كامخقىر تعارف                         | 864  | درع کی تعربیت                       |  |  |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بينات                                 | "    | امادىيث نبريه أدرورع                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مکتوب ،،                              | 449  | سيدناصديق اكبراورورع                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مةن عبادت خدائ بيون و                 | "    | سيدنا عمرفاروق أورورع               |  |  |
| ۲٦<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيم كون جل سلطانه فيقة ميسر           | "    | الام غظم اور ورع                    |  |  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ترجمه بمشدر                           | 60.  | امام ربانی اور ورع                  |  |  |
| 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بے پون وبے دیگون                      | "    | ابل ورع كے طبقات                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفات إرى تعالى اور                    |      | صول رع كيك وس چيزي لازم بي          |  |  |
| 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت المم رًا ني                      | "    | تقونی کی تعربیت                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت امام عظم ضى الترعشر كابيجون      | 707  | تقوی کی اقدام                       |  |  |

| <del>⇔</del> g | الم | r)⊭g       | ه البيت الله                                                             |
|----------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 491            | بينسرا                                  | 4<-        | اور بیچین کے بائے موقف                                                   |
| 497            | ببين-٦                                  | 941        | ت<br>حق تعالی کی ذات وصفابیچون ہیں                                       |
|                | مكتوب ٥٧                                | 441        | حق تعالیٰ کاشل نیر مثال ہوکتی ہے                                         |
|                | منتن : محدر رُول الشّرما بع جمع         | ۲۲۳        | بيبنها                                                                   |
| 495            | كما لات اسمائي وصفاتي است               | 4          | بيب                                                                      |
| "              | ترجمه بمنشىرت                           |            | منن اگفته اندولايت نبى افضل                                              |
| ۵              | بيب ٢٠١                                 | 454        | است از نبوت او                                                           |
| ۵۰۱            | بين ۾ ۴، ۳، ۵، ۲                        | "          | ترحمه، نمنشدح                                                            |
| <b>8-</b> T    | <i>جامع</i> تت قرآن                     |            | مأن: سبب عدم الوصول الى                                                  |
| "              | مةن، <i>ترجم، مشس</i> رح                | PEA        | تلك الولاية                                                              |
| 3.7            | شربعت محديه كى مامعيت                   | "          | ترجمه ، کمنشرح                                                           |
| ۵۰۲            | متن                                     | <b>149</b> | متابعت نبوی کے درجات سبعہ                                                |
| "              | ترجم ، ممشىر ح                          | (A)        | ولايت خاصه محدر يعلى صاجبها الصلوا                                       |
| 9-9            | ببين منلز                               |            | مکتوب ۸۷                                                                 |
|                | مكتوب ۸۰                                |            | مةن :چندروزاست كهازسفر                                                   |
|                | متن: احتمال تقيه را درمادهٔ             | 709        | دېلی واکره مراجعت                                                        |
| 511            | اسدالته إيقهم نفاق متصور نيبت           | "          | ترجمہ، ممشوع                                                             |
| "              | تزجمه                                   | "          | سيرآغا قى                                                                |
| "              | مشرح                                    | 89.        | سيرانفسى                                                                 |
|                | متن؛ قرآن دار جمع ساخة اند              |            | متن بحق سبحانه وتعالى مراحوال                                            |
|                | 2.5                                     | 461        | مطلع است                                                                 |
|                | مشرع                                    | "          | سیرانفسی<br>مهتن:حق سبحانه وتعالیٰ مراحوال<br>مطلع است<br>ترحمه بمنشسد ح |

جي البني**تن**ا ₹ جمع وتدوين قرآن ۸۱۲ 217 جمع قبران عهد منبوی میں تزحمه ۵۱۵ كآبت قرآن Δ١٦ جمع قرآن عبد صديقي مير 114 ترتيب كتابت بيسامتياطي تدابير ΔΙΛ 214 موصيات معحف ألجر بجرحني لترعنه ۵۲۰ تدوین ثالت کے اساب ومحرکات امام رتبا نی *کامرُ*وقف 479 تصنرت عمان عنى كأغليم كارنامه متن :آن ختلات مبنى راجة 271 تدوين ثالث ترجمه/مسشىرح DYT 11 مصحفت عثمانى كيخصوه بينات 11 24-تدوين قرآن كامقصد بغض اميرمعاويه (رضى النيرعنه) 270 حضرت صديق اكبرى احباع بعية كادِل سے نكان 474 227 مةن: ورغنبت بمنرت صديق 11

# پیش لفظ

منهت امام ربانی مجدد الف نمانی ایشخ احمد فاردتی منفی سرمبندی قدس مرفه العزیز کے شہرہ آقاق محتوبات شریفه کی خطمت واہمیت سے ارباب علم وفضل بخربی آگاہ ہیں، میں محتوبات شریعت وطریقت کا خلاصہ اور حقیقت ومعرفت کا خزارہ ہیں ،اس اعتبار سے بلاستبہ یہ تصوف کا انسائیکلویڈیا ہیں ۔

شهازط بقت ،مراع العارفين حضرت علّامه أبوالبسسيان ببرمحد سعيادتمسه مجددي قدمنس مبرة السرمدي نفضكتو باست كى افادتيت والبميتت كيميش نظر ان کی اُرود زبان میں ہُلی تشرح ملحنے کاعزم بالجزم فرایا اور پہلے ،٣ مکنوبات برشتل شرح بعنوان البيّنات شرح محتوبات بكي جداة ل اعت كتمام تر محاسن ہے اراستہ ہوکر پوری اب و ناب سے سالا نیٹرس مجدّد المرکے موقع 'بر منى ٢٠٠٢ء ميرمنظرعام مربّاً كنى مِقتدرعلمار ومثائخ .ارباب علم وا دب ' ، انهجاب طرلیقت وتصوّف سنے اس لمبند پایه علمی وروحانی کاد*ح*شس کو بیجد *سرا*یا اور تحسین و تهنيتت كلاات وبيغامات سي نوازا . والحدليُّه على ذالك ،اراده تها كه جلد دوم بھی حبلدا زجلد شائع ہو ، تاکہ تشنگان علوم آسون اس سے فیضیا ہے ہوسکیں . دور کی عبلد برتیزی سے کام جاری تحاکہ ۱۰،۱۰،اگست ۲۰۰۲ء کی درمیانی شب آقائے ولى نعمت شارح مكتوبات امام رباني حضرت علامه الوالبيبان عليه الرحمة والرعنوان ہمیشہ کے بیلے داغ مفارقت فیے کر دارالفناسے دارابغا کی جانب رهلت فرما ْ كُنَّ - إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْنِهِ رَاجِعُوْنَ ـ سه ندا رحمت کند این ما نتان پاک طینت را ابینات بنرځ کمتوبات برشتل به ابینات بنرځ کمتوبات کی دوسری جلد ۱۳ تا ۸۰ کمتوبات برشتل به به ۱۳ مکتوبات کی بنرځ مرشدی حضرت علامه الوالبیان بیر محرسعیدا حمد محبر دی قدس سه فاله السروری نے بینے وست اقدس سے فرمائی حبب که زندگی کے آخری ایام میں بسته علالت برزبانی طور براتیب نے ۲ ماک مکتوبات کی مشرځ بیان فرمانی جس کوا حباب ضبط تحریمی لاتے اور بعدازال آپ دوباره من کران کی نصیح بحبی خود به کی فرمات نے تھے اور کسی فاص مسلم میں خوالہ جاست اور دیگر معاون گشب سے متعلق محبی ارشاد فرمائی آب کوار برتھے ، لول ارشاد فرمائی اور رومانی توجہ سے حبتا رہا ،

سمو ابوالبیان علیالرحمة والرضوان نے لینے صلقہ ارادت و تربیت بین بیسٹے والے نوجوان اور باصلاحیت علمار و فضلاء کی اس طرح ظاہری و باطنی تربیت فرماتی تھی کہ نثرح مکتوبات کی ترتیب واشاعت کا کام مسی طور بھی متأثر نہ ہونے بات کے کہ النہ آج آپ کے فیوضات سے بہرہ ورہی نیاز منداس علمی و تحریری کام کو لینے روحانی رامنا کا حکم جان کر لینے لیے عین سعادت سمجھتے ہوئے سمانجام نے کو لینے روحانی رامنا کا حکم جان کر لینے لیے عین سعادت سمجھتے ہوئے سمانجام نے سے بین روحانی رامنا کا حکم جان کر اینے طالبان شوق کے جاتھ سکتے ۔

 علاوه ازین بهارس مرخد و سربی مفرت الوالبیان قدس مرفی سف اقهات گذابیقسوّف

بین شامل کشف المجوب (جوکه قدوة الکالمین حفرت سید می وم علی تبویری المو و و ن

صفرت دا اگریم بخش قدس سرف کے علوم و معارف برش آسیدی کی شرح بصورت وسی محفرت دا اگریم بخش قدس سرف برگی و محفوری به محفوری و محفوری کرم بسید و الب اور صوبی سوری و معنوی کے جمسله اور فارنات سے مزین به کورآپ کے ماحفول میں ہے ۔ اس کی ترتیب قسوید ، حواله جات اور بروف رید نک کے محفوری بی معلام محمد اس کی ترتیب قسوید ، حواله جات اور بروف رید نک کے محفوری باس محمد اس کی ترتیب قسوید ، حواله جات اور بروف رید نک کے محفوری باس کی ترتیب قسوید ، حواله جات اور بروف رید نک کے محمد محمد الله محمد دی ، علامہ محمد الشفاق محمد دی ، علامہ محمد الشفاق محمد دی ، معلوم محمد الشفاق محمد دی ، معلوم محمد الشفاق محمد دی ، معلوم محمد الفرانوارا محمد علامہ محمد دی ، معلوم محمد دی ، معلوم محمد المحمد دی ، معلوم محمد دی دی محمد دی محمد دی محمد دی دی محمد دی در محمد دی دی محمد دی در محمد د

جب کرطباعت واشاعت میں محدسعیدا حمصدیقی محد ندیم ارشد مجددی محرجاوید مجددی اورشغزادہ محدد عارف مجددی کا بدنبہ قابل ستائش اورلائق تحبین سب دعاکہ اللہ رب العزت انہیں دارین کی مرکتوں سے مرفراز فرطئے اور ریڈ بین کا وسٹس ہم سب کے ساچے صدقہ جاریہ بنائے ۔ آمین

جملة فارئین سے ضوصی التماس ہے کہ جب وہ شرح کمتوبات کے طالعہ سے روحانی سوزوگداز میں ڈو ہے ہوئے الیاں سے روحانی سوزوگداز میں ڈو ہے ہوئے ہول توالیسی تقبول ساعتوں میں شرح محتوبات بسیرطرلیقت عظم رائیں ملاوہ از بی البیتنات کی ان صلدوں میں کہیں متن یا آتا بت کی عظمی رہ گئی ہوتو اوارہ کو آگاہ فرمائیں تاکہ آتندہ الجرایش میں اصلاح کر دی جائے ۔

ان اُدِنے کہ اِلا اَلْا صَلاح مَا اَسْ تَطَعُتْ وَمَا تَوْرُ فِینِقِی اِلاَ بِاللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَالَةُ اللَّهُ الْسَلَمُ اللَّهُ ال

والانصارة فإحاجار



کتوبالیه حرت متبینج جیمو فی رحم<sub>م</sub>الدعلیه

موضوعات

وحدت الوجو داوروحدت الشهود حضرت شاه ولی الله کانظر نیطبیق اوراس پرنقد ونظر حضرت ابن عربی عیدالرته کے کلام میں نیاضنات اورائی توجیهات عوارض توجید وجودی اوران کا تجزیہ سیمنحتوب گرامی شیخ صونی رحمة الشرطید کی نام صادر فرمایاگیا ۔

آپ کی مکتوبات شریفہ میں شیخ صوفی کے نام صوف یہی ایک مکتوب ہے ۔ ان کا

اصلی نام محمرتھا ۔ زبر دست صوفی اور بہترین شاعرتھے ۔ علوم متداولہ کی تبتی عالم تھے

زندگی کا اکثر حسہ درس و تدریس میں گزیا ۔ آپ کے صلفہ درسس سے کیٹر تعداد ہیں

علی، وفضلاء نے کسب کمال کیا آپ کوعبالرحم خان خان اس نے اپنامصاحب بناکر

اپنے کشب خانے کا ناخم مقربر کیا ۔ عمرے آخری حصے میں گوشد شینی اختیار کرلی ۔

ابنے کشب خانے کا ناخم مقربر کیا ۔ عمرے آخری حصے میں گوشد شینی اختیار کرلی ۔

۱۰۳۴ء میں وصال ہوا۔

## مكنوب - اس

ملن مخدوماً مُرَّما مُعَقَدِ نقیر از خور دی بارِمشرب ابلِ توحیب بروه والدفقیر قدّس سُرُهٔ بظاهر رَجِین مشرب بوده اند . . . و کیم ابن الفقیه نصف الفقیه فیررا ازین مشرب از روئے علم خظ وافر بود و لذت عظیم داشت

ترجیس : میرے مخددم و کُرَّم ! اسس فقیر کو بیمین سے ہی اہل توحید (وجودی) کے مشرب پرلیتین تھا اور اس فقیرک والدِ مرحوم قدّس سُرُهٔ بھی بظام اس مُسْرب پ نفیے ... اور اس قول کے مطابق کہ فقیہ کا بیٹا بھی آد معا فقیہ ہو اہے " فقیر کو اس شرب سے علمی طور پر وافر حصتہ الاتھا اور بڑی لدّت حاصل رہی نھی .

# شرح

حضرت امام رّا بی قُدِس بیرُ و النوانی نے میر کمتوب حضرت شیخ صوفی کے نام تحربر فرمایا سبب یہ ہموا کہ شیخ صوفی کی مجلس میں حاصر کسی شخص نے حضرت المرًا بی رحمته السَّر علیمہ کی خدمت میں حاصر بموکر یہ قول نقل کیا کہ شیخ صوفی کی مجلسس میں میال شیخ نظام تھا بیسری کے کمسی درولیش نے آپ کے باسے میں خلط تا تر بھیلایا ہے کہ آپ (حصرت مجدد) وحدت الوجود کا انکار کرتے ہیں جس پرلوگوں کو شدید تشویش ہے کہ اصل صورت حال معسنوم کرنا چاہئے ۔ الہٰذا ہماری درخواست ہے کہ آپ وحدت الوجود کے باسے میں بینے ٹوقف کی وضاحت فرمادیں تاکہ لوگ ہو ہ ظرب فقت سے بچ سکیں ۔ جنانچ حضرت امام رہائی فیرسس ہورہ الشجانی نے اس شخص ناقل کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے سئلہ وحدت الوجود اور اس کے تعلقہ مائل کی حقیقت پر شیخ صوفی کی طرف یہ مکتوب گرامی صادر فرماکر باپنے مؤتف کی وضاحت فرمائی ہے۔ جنانچ حضرت امام ربائی دھمتہ التہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ بچین سے ہی لڑجیہ فرمائی ہے۔ جنانچ حضرت امام ربائی دھمتہ التہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ بچین سے ہی لڑجیہ وجودی کا مشرب رکھاتھا ۔ لیکن فقیر کے ایکن فقیر کے ایکن فقیر کے ایکن فقیر کے اور ایمی تک مول کے کرنے سے نفتہ بھی ہے یہ توجید ، توجید تالی تھی مذکہ توجید مالی کیو کہ حال ہوگ طرف سے اور ایمی تک مول طرف آپ نے فرمایا کہ فقیر کے والد مرجوم (حضرت نین عبدالاحدیث وحمتہ التہ علیہ ) مجی بنا ہم اسی مربی اس مشرب (توجید وجودی) برتھے بعنی بنا ہم توجہ تھے ۔ برتھے بعنی بنا ہم توجہ تھے ۔

توجید و جودی کا طهو الترتعالی کے نفل و کرم سے شیخ المنائی فرطتے ہیں کہ یہ فقیر قب و جودی کا طهو الترتعالی کے نفل و کرم سے شیخ المنائخ عارف بالترتیز قبل خواجہ محد باقی بالتر د بوی فیڈئ شرہ العزیز کی بارگاہ میں سنجا آپ نے طرایت عالیہ نقشبندیہ کی تعلیم فرمائی تو آپ کی توجہ سے تھوٹری ہی مدت میں اس فقیر پر توجید د جودی منکشف ہوگئی اور اس کے کشف میں بہت مبالغہ پیدا ہوا اور اس مقام (توجید وجودی) کے علوم ومعارف اس فقر رین طاہر نہ کی گئی ہو۔ ویلٹ و الحد سمند و

ملن وقائق معارب شیخ می الدین ابن العسر بی را سے منا یک الائے العسر بی را سے منا یک نشب بی الائے ساختند و تعلی ذاتی کہ صاحب نصوص آن ابیان

فرموده است و نهایتِ عروج جز آن را نمی داند ودر شانِ آن تجلَّى مَيكُويرِ وَمَا بَعْدَ هٰذَا اِلاَّ الْعَدَمُ الْمَحْضُ بَآنِ تَجلى ذاتى مشرَّبُ كُثنت وعلوم ومعاربُ ان تجلی را که شیخ مخصوص بخانم الولایّه میداند نیز به تفصيل معسلوم شدند وتنكز وقت وغلبئه حال درین توحید بحدی رسید که دربعضی عربینها که بحضرت خواجه نوست نه بود این دو بهیت را که مرانمه شکرست نومنشنه بود به ربای لے وربغالین شربعت مِنتِ اعمائی است مِلْتِ ما کافری و بِلّتِ ترسب ئی است گفر و ایمان زلف و <u>روئے آن پری زیبا</u>ئی است كفرواميان مهر دواندر راهِ مايجت ئي است واین حال تا مذت مدیدکشد وازشهٔ وربسنین انجامید

ترجیر، حضرت نیخ می الدین ابن العربی قدّس سّرہ کے معارف کے دقائق کو جیسا کہ چاہئے واضح فرایا اور وہ بحلی ذاتی جس کے متعلق صاحب فصوص (ابن عربی) نے بیان فرایا کہ" میں عروج کی انتہا اسس کے سوانہیں جانتا "اور استجلی کی ثنان میں فرایا کہ" اس کے بعد عدم محض کے سواادر کچھ نہیں ہے یہ یہ فقیراس تحلی ذاتی سے مشرف ہوا



اوراس کے علوم ومعارف بھی تفقیل کے ساتھ معلوم ہوئے جن کوشنے موصوف کا اولا کے ساتھ (بلنے ساتھ) محضوص جانتے ہیں اوراس توجید وجودی میں سرکر وقت اوغلبرُ حال اس صد تک حاصل ہوا کہ بعض عرفیضوں ہیں جو کہ اس فقیر نے حضرت خواجہ ہاتی باللہ قدیم سفر کی خدمت میں اسکھے تنصے ان دوشعہ وں کو بھی لکھا ہو کہ مسائر مرشکر سسے تعلق سکھتے ہیں۔ اشعار کا ترحم ہدورج ذیل ہے۔

آہ افسوس آکہ یہ شریعیت المصول کی ملت ہے۔ ہماری ملت کا صندر کی سے یا ترساکی۔ کفروایان سے یا ترساکی۔ کفروایان دونوں ہماری راہ میں ایک ہی ہیں۔

به حالت بری مدت یک رمی حتی که مهینوں کی بجائے کئی سالوں یک رہی .

#### شرح

حضرت امام ربانی فیتر رسم و النجزیز سنے اس کمتوب میں اس امری صاحب فرادی

ہے کہ لینے والد مرحوم کے دو تی توحیب دسے متاثر ہوکر یہ فقیر بچین ہی سے علی
طور پر توجید وجودی کا قائل تھا کیکن مصرت خواحب باتی باللہ دہوی رحمۃ اللہ علیہ
سے سلساد نقشند یہ کا سلوک طے کرسنے کے بعد توجید وجودی حالی طور پر وار دہوگئ
اور توجید وجودی کے تمام کشوف و معارف کی تذبک رسائی حاصل ہوئی اور اسس
مسئلے میں صفرت ابن عربی قدین رسم و کا آخری مرتبہ قرار دیا ہے اور پانے ساتھ مخصوں
اور تجلی ذاتی جس کو سنینے نے ولایت کا آخری مرتبہ قرار دیا ہے اور پانے ساتھ مخصوں
جانا ہے اس سے مجمی مشرف ہوا ہے گئی کہ توجید وجودی سے سکری عمس کوم و معارف
مان اس قدر غلب ہوا ہے گئی کہ توجید وجودی سے سکری عمس کوم و معارف
مان اس قدر غلب ہوا ہے جو سرا ہر شکر سے تعلق سے محضرت خواجہ دہوی رحمۃ السم علیہ
کی خدرت میں کھوکر نیسنج جو سرا ہر شکر سے تعلق سے تھے ۔ مصرت خواجہ دہوی

ادب نگاه دارید که کارخانداللی محل است تغنا وغیرت است.

ترجید، حاشا که ان شعرول کا کہنے والامقبول ہو، آگاہ رہیں اوراد ب کو طحوظ رکھیں کہ ہارگاہ نمدا وندی ہے نیازی اورغیرت کامحل ہے۔

پخانچہ ایک مکتوب میں آپ نے صراحت فرائی ہے کہ یہ فقیرار باب توجید وجودی کے انکار اور ان برطعن سے لینے آپ کو بہت بچانا ہے انکار اور طعن کے سیات اس مال سے ظاہر کرنے میں ان کا سیات تو اس وقت گنجا گئی گئی ہے جب اس مال سے ظاہر کرنے میں ان کا اپنا وخل ہو۔ لہٰذا وہ مغلوب اسمال اور معذور ہیں۔ البتہ اتنی بات صرور ہے کہ اس معرفت (توجید شہودی) سے اور دوسری معرفت (توجید شہودی) سے اور ہوافراد اس مقام میں بند ہوکر رہ گئے ہیں وہ بے شار کی اللت سے محروم ہوگئے ہیں یہ

بيتك اسا

حضرت امام ربانی قدِّس برشرهٔ الشّمانی کے نزدیک اکا برمشائے سے اس توجید کے مرستے میں بعظ کرنے کے مرستے میں بعد اس مرستے میں بندہ وکر نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان میں اکثر اس سے احوال تھے اور وہ اسی مرستے میں بندہ وکر نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان میں اکثر اس سے اسکے بلند مرتبول برفائز ہوتے سے جیسا کہ خود آپ نے اپنا مجربہ اور مشاہرہ بیان فرمایا ہے۔ بین نابت ہواکہ یہ ان بزرگوں کامقام نہیں بلکہ حال ہے کیونکہ مقام کا تقاضا شاہت وقرار ہے اور حال کا تقاضا عبور وارتقاو ہے۔

﴿ مَصْرِت دُوالنُون مَصْرِي رَحْمَة التَّرْعِلِيهِ فَي فَرِمالٍ المُّوَالِيُ مَصَالُ بُرُوقِ فَإِنْ بَقِيَ فَعَدِينَ مُ

احوال چیکنے والی کجلی کی طرح ہیں اگر باتی رہ جائیں تو احوال نہیں ملکہ مدسیتِ نفس ہیں . اس حضرت شیخ سعدی قدس سرؤ نے حضرت بعقوب علیہ السلام کاقول اس طرح فقل فرمایا ہے ۔ نقل فرمایا ہے ۔۔۔

> بگفت احوال ما برق جهان است مع بسیدا و دیگر دم نهان است

للذا تعلیات مجدویہ کے مطابق ان بزرگوں پرسوء ظن نہیں ہونا چاہمیئے بلکہ ان سکے سکری کلمات کی ناویل کرنی چاہمیے ۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی ہیں ملبلا ہیں کہ توجید وجودی سلسلہ چیٹتیہ اور قاوریہ کے بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور توجید شہودی سلسلہ نقت بندیہ کے بزرگوں کا خاص مشرب ہے اور توجید وجودی کی حقیقت حال بیان کے نے والوں پریہ مجھ کر زبان طعن دراز کرتے ہیں کہ ریہ لوگ چیشتی ، قادری اور وجودی مشائخ کی قوہین و بے اوبی و بیان و بے اوبی طحن کرا و تکاب کرتے ہیں۔ فعود کی باللّٰہ مِنْ ھٰذِهِ اللّٰهَ مَنْ ھٰذِهِ اللّٰهِ مِنْ ھٰذِهِ اللّٰهِ مِنْ ھٰذِهِ اللّٰهِ مِنْ ھٰذِهِ اللّٰهِ مَنْ ھٰذِهِ اللّٰهِ مِنْ ھُنْ مِنْ ھُنْ مِنْ ھُنْ مِنْ ھٰنِیں یو بالوں کی جہالت کا نتیجہ ہے ،

اصل صورتِ حال یہ ہے کہ توجید وجودی کسی خاص طریقت سے مخصوص نمیں بلکہ ریصو فیاء کے احوال و معارف ہیں جو تقریباً ہر سلسلے کے سالک کو فلائے قلب سے پہلے اور فنائے قلب کے بعد پیش س آتے کہ ہتے ہیں کچھ بزرگ ان احوال ہیں زیادہ دیر کہ اِن اخوال ہیں اور کچھ حلدی گزرجاتے ہیں۔ بعض نقشبندی بزرگ توجید وجودی کا مشرب کے تحقے ہیں اور بعض دو سرے سلاسل کے بزرگ توجید شہودی سے خط وافر کے تحقے ہیں۔ تعصیب کی راہ پر جلنے والے محروم کے ہیں اور کسی بھی بزرگ محلور کی عداوت ایمان پر خاتے کو مشکوک بنا دیتی ہے آعاد مااللہ میں کا وار ڈو فائے کو کا طہور کی عداوت ایمان پر خاتے کو مشکوک بنا دیتی ہے آعاد مااللہ میں کا وار ڈو فائے کو کی کا طہور

ملن ناگاه عنایتِ بیغایتِ حضرت الله جل سلطانه

از در کیئی غیب در عرصت خطهور آمد و پردهٔ رولیش

بیچنی و بیچی را برازاخت علوم سابق که منبئی ازاگاهٔ
وحدت و جود بوده اند رو بزوال آوردند و اعاطب مسرایان و قرب و متعیت ذاشت که دران مقام منکیشف شده بود مسترس گشتند و به یقین یقین معلوم منکیشف شده بود مسترس گشتند و به یقین بیانم ازین نبست گه صانع را جل شانه با عالم ازین نبست باطل شانه با عالم ازین نبست باطل شانه با عالم ازین نبست اعاط فر قرب او تعالی علمی است چنانحی مقرر ابل حق است شدگر الله تعکالی سند ها مخد مقرر ابل حق است شدگر الله تعکالی سند ها مناخی شده مقرر ابل حق است شدگر الله تعکالی سند ها مناخی مقرر ابل حق است

ترجہ، اچاک اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا عنایت غیب کے در کی و رحم دوکوں) سے میدان ظرر میں آئی اور اس پر اسے کو افار تجدیکا ہو ہے جوئی و بے چیگر نی کے چہرے کو فرصا نیے ہوئے تھا اور سابقہ عگرم ہوا تھا داور و قد الوجود کے نتیجے میں پدا ہوتے ہے ذائل ہونے تھے اور احاط ہو دسر پال و و محمد و سر پال و و محمد تھے پر اشدیدہ ہوگئے اور قرب میت تھے پر است بدہ ہوگئے اور بیات نام اور کے ساتھ اس محمد کوم ہوگئے کو مانع میں خام ہوئے تھے پر است بول کے ساتھ ان ذکورہ بیت ہوگئے اور است کوئی نسبت ہمی نام سندن ہوئے تھے اور احاطہ و قرب علی ہے جیسا کہ اہل می سے کوئی نسبت ہمی نام سندن ہیں (جو توجید و جودی میں نام سندہ توقیقیں) مجل ہو تا اللہ تا اور کی نسبت ہمی نام سندہ و توجودی میں نام سندہ و قرب علی ہے جیسا کہ اہل می سے نزد کیک نام سند و فیصلہ شدہ باست ہے ۔ اللہ تبارک د تعالی ان کی کوسٹ شوں پر جزنے نے خیر فیصلہ شدہ باست ہے ۔ اللہ تبارک د تعالی ان کی کوسٹ شوں پر جزنے نے خیر عطافہ لوئے کے آئین

## شرح

حضرت ا مام ربانی قُدِّسَ بِشُرُهُ الْعُرْرِيرْ فرائت ہیں کہ بی فیترابتدار ہیں توحید وجودی کو ذوق وادراك وافرركمتا تها تاآنكه حق تعالى كي عناست ميدان ظهور مي آني اور توحيد وجودي کے وہ علوم ومعارف سجراتحاد وحدت وعینیتت ومعیتتِ ذاتیۃ کی خبریہ تھے یک م زوال پذیر ہو کئے اور توحیوشہوری کے وہ تمپ معلوم ومعارون جو کا ب وسنّت سے است ہیں اور مبورعلما رومحققین السِسنّت سنے بیان فرطنے ہیں طاہر ہوگئے. چانچراکی کمتوب میں آپ نے فرایا مسئلہ ترحید دغیرہ میں مشامح (وجودیہ) سے علماء (المِسنَّت) كا اختلاف از اُهِ نظروامستندلال ہے اور فقیر كا اختلاف از اُهِ كَثْف شِهوْ ہے۔علماءان امور کے قبع کے قائل ہالوفیقیر بشرط عبور ان کے حسن کا قائل ہے۔" حضرت المم ربانی قدس ستره نے اس کمتوب میں تحریر فرایا ہے۔ ك عزيز الكر تفصيل احوال وتبيلين معارف كوقلم بندكرون تر باست طويل هو جائے گی اور خاص کر توجید وجودی کے احوال اور ظلیتتِ اُشیاء کے معارف بیان کیے جائیں تو وہ لوگ جنوں سنے توحیر وجودی میں عمری صرف کی ہیں سمجد لیں سے کہ انہول نے دریائے بے نہایت میں سے بوراایک نظرہ می حاصل نہیں کیا ہے تعجب اس باست پرسے کہ دہی لوگ اس درولیشس کوامعاب توحیدِ وجودی سنے تٹارہنیں کمیے تے بكراس كوتوجيد وجودى كے مخالف علماريس سے سمجتے ہيں اور اپني كوتاه نظرى كى بنار بر يرسمجد يمط بي كرمعارف توحيد وجودي براصراركرنا بي كالسب اوراس مقام يقرقي كر القص ب - بعد ال وكول كوكبال سي علوم بوكي كه ال شائع كى اس مقام سي تى نهیں ہوئی اور وہ اس مقام میں بند ہو کررہ گئے ہیں معاروب توحید کے حسول کی قربہارا

اختلاف بی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک امرحق اور ثابت ہے البتہ اختلاف اس امری است میں سے کہ آیا مشاکع ما نگرید لوگ اس خص ہے کہ آیا مشاکع ما نگرید لوگ اس خص کوج ترقی کا قائل ہے منکر توجید کے نام سے یا دکر ستے ہیں توید ان لوگوں کی خاص اصطلاح ہوئی اور اس میں کیا مناقشہ ؟

#### بيتا

© حضرت الممرباني قدرسس سرؤن توحيد وجدى كے سيسلے ميں اليا اوال اس سیے تحریر فرائے ہیں تاکہ شیخ نظام تھانیسری اور ان کے ہم نشینوں کومعسلوم ہو جائے کہ حضرت امام رہانی کا توحید و حودی کے معارف سے اٹکازنوجید و جودی کے حقائق سے بے خبر ہونے کی وحسبے ہنیں ملکہ توجید وجودی کے معارف سے گزرحانے اورترتی پانے کی بناد پرسپے اور آئپ کا یہ اختلاف وانکار ارباب توحید و جودی کو فرا جاننے کی و حبرسے بھی نہیں بلکہ آپ انہیں اولیا دکرام کے زمرے میں شمار کرتے ہیں ۔ البتہ آپ اس بیتنی امرکو تابت کرتے ہیں کہ توحید وجودی کے معارف ولایت کے معارف سے ہیں اورمبتدی اورمتوسِّط عارفین کے لیے ہیں اور توحید شہودی کے معارف نبوّت کے معارف سے ہیں اور وہ منبتی حضرات کے بیلے ہیں۔ پس ابندائی معارف سے گزرجانا اور توجید شہودی کے معارف ہیں قرار کی طالازی ہے تاکر حقیقی معرفت اور حقیقی فنا میسر آجائے آئی کے نزدیک توحید و حودی فنائے قلب کے مقام میں ماصل ہوتی ہے اور توسید شہوری ف کے نفس کے بعد ماہو گر ہوتی ہے اور میں انسانیت کی تکیل کامرتبہ ہے کیونکہ تکیل بزکیۂ نفس پرموقون ہے اور تزکیرُ نفس فیا اور بقارے مرابط ہے اور بیرامرا بل باطن کے نزدیک ٹاست ہے كه فنائے ننس ئے بغیرانسانی اعمال مستبول اور عدم قبول کے درمیان دایرو سائر رہتے ہیں بعنی انسان سے بعض عمل دصائے نفس سے کے لیے ہوستے ہیں اوپعف عمل

رضائے تی کے سیارے ہوستے ہیں کیوکرنفس کی جبّبت بی کی مخالفت پر استوار ہے۔ اسی سیارے حدیث قدسی میں ارشا دہجہ

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا الْتُصَبَّتُ بِمُعَادَاتِنَ لِهُ

(یعنی) پینے نفس کے ساتھ دسمنی کیا کرو۔ اس سیلے کہ نفس میری دشمنی پر قائم ہے۔
اس طرح حدیث کی روسسے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہ آگیا ہے واضح کہے کہ
ترجیبر وجودی کے معارف ہیں فنائے نفس حاصل وشامل نہیں ہوتی کیو کہ توجیہ وجودی
کے ظہور کے وقت اگر چہ بعض لطائف فانی ہوستے ہیں گرتمام لطائف فا بھیتی سے
مشرّف نہیں ہوستے کیو کمہ تمام لطائف کے فن ہوجاسنے پرانا کا دعویٰ گم ہوجاتا ہے
لنذا اُلاَکی کُم مصداق بھی موجود نہیں رہا۔

توحیدِ وجرری کے علوم ومعارف ہیں احاطہ، سرباین اور قرُر فِمُعِیّت ِ ذاسمیہ خاص موضوعات ہیں ان کامختصرتجزیہ طاحظہ فرائیں!

ا صاطمر الله تعالى كامرچ رَكم معط مونا بمطابق آتيت قرّاني وَاللهُ مِنْ وَدَانِيهِ مَعْدَ مُعَلَّمُ مِنْ وَدَانِيهِ مُعَلِّمُ مُعَمِّدُ مُعَلِّمُ مُعَمِّدُ مُعَلِّمُ مُعَمِّدُ مُعَمِّدُ مُعَلِّمُ مُعَمِّدُ مُعَمِّ

سريان : ح تعالى كامومن ك ول من سماما المبياكر مديث قدى ب لا يَسَعُونُ الْمُوفِينُ الْمُؤْمِثُنِ الْمُؤْمِثُنِ الْمُؤْمِثُنِ الْمُؤْمِثُنِ

قَوْبِ : حَقَ تعالِىٰ كابندے كترب بوجانا بمطابق آيت نَعَنْ أَقَرْبُ إِلَيْ مِ

معیتت : الشُّرِتَّعَالَى كابندے كے ساتھ ہونا بطابق آتيت وَهُومَعَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْ تُعُو

لمتشيدالبانى ملات عنه المستخدم من المستواد العسلوم مد المساوح ٢٠ كه لحسم السجده ٥٢ شه الحياد العسلوم مدلة وسي ١٦ كه الحسديد ٢

صوفیائے وجودیہ ان عنوانات سکے تحت کائنات اور ذات حق میر اتحاد وعینیت ثابت کرت ہیں اور احاطر کا مفہوم یہ سینتے ہیں کہ ذات حق تعالیٰ محیطِ عالمَم ہے اور سریان کامعنیٰ یہ سیلتے ہیں کہ زات حق تعالیٰ کائنات میں اس طرح سائیٰ ہوئی ہے جس طرح نمی درخت سکے بتوں میں ساری ہوتی ہے اور قرب موتیت سسيريمى ذاتى قرب وتعيتت ممراد سيلته بهي اوراحا طه وسربان ومعيتت علميته كو احاطرو سریان مَیْعِیتتِ ذَاشبِت،خیال کرتے ہیں ۔ کیونکہ ان کے نزدیک علم و قدرت اور ونگرصُفات عينِ ذات ہيں حالا نكر علمائے اہلِ سنّت دَجِهَ عُرُ اللّهُ صُفات كو ذات کاعین نہیں مانتے اور کائنات کے ساتھ ذات کے احاطہ وسریان کو ذاتی نہیں بکہ احاطہ وسریان علمی طنتے ہیں اورعلمائے الی سنّنت کے اسی مسلک کو حضرت امام ژبانی قُدِسٌ بِیشُرهٔ کشف وشهود سے بھی نامت طنتے ہیں اور فرطتے ہیں کم كائنات كوذات كے ساتھ وہى نسبت سے جومخلوق كوخالق كے ساتھ اورمسنوع کوصانع کے ساتھ سہے ، اتصال وائتحاد اور عینیت کی نسبت ہرگز ثابت نیں ہتی عكه وه ذات حق مرنسبست اورمرمقام سے ورآء الورآء تم ورآء الورآء سے . اشاء كائنات سذالتله تعالى كاعلين مي اورينه التثرينعالي كے ساتھ متحد اُور متصّل ميں - بندالترتعالي کی ذات است یا و میں حلول کئے ہوئے سہے، نہ واحب ممکن ہوا، نہ بیچون چون میں آیا ، نەتىنرىيېرتىنزل كركے تشبيد بنا . والى ندائىج دىسے نەغىنىيتىت ، مەتىنزل نەتشىيە فَهُوَسُبُحَانَهُ الْأَنَ كُمَاكَانَ

صوفیائے وجودیہ جو نکر مغسدو المحال ادر معدور ہیں ان کے کلام کی حتین طن کے ساتھ تاویل کی مجائے گی اور ان کے کلام می محنیٰ محراز وسست " ہمراد سے ساتھ تاویل کی مجائے گی اور ان کے کلام" ہمراد وسست " ہوں گے اور ان کے قول انتحاد وعیلیت کی تجییر لوں ہوگی کر اشیائے کا ثنات می تعالی کے ظہورات ہیں اور اسماء وصفات کے آئینے ہیں ۔ وَ بِاللّٰهِ السَّّوْفِیْقُ ۔

حضرت الوالمكادم دكن التربی به جمه الشرك اس فلسفه كی تردید كریت والول بی حضرت الوالمكادم دكن التربی به شیخ علاؤ التروله سمنانی دمتونی ۲۶۱ مر) حضرت شخ شبهاب الترن سهروردی دمتونی ۲۶۲ هر) ،علاتمه ابن جمیته (متولد ۱۶۱ میزنی ۲۶۸ هر) و مشهور محدّث ومورّخ امام ذابسی (متونی ۲۶۸ هر) که مراه برخی برخیر مشهور محدّث ومورّخ امام ذابسی (متونی ۲۶۸ هر) کی در ساله فی دانطول و خد و علامه ابن تیمیته کی به تردیدی جدوجهد شار قبال و قت تقی جس کامشرتی عالم الوجود کی جوایی مزیر صفوط بوتی جلی گری اسلام پر کوئی اثر مرتب بنه بردا اور نظریه و صدت الوجود کی جوایی مزیر صفوط برقی جلی گری اسلام پر کوئی اثر مرتب بنه بردا اور نظریه و صدت الوجود کی جوایی مزیر صفوط برقی جلی گری اسلام پر کوئی اثر مرتب بنه بردا و فلسفه ایک مسلم عقیده بن کر اسلامی معاشرت بی می برعتیده اثر از از مسلم کرگی اور اسلام کی تعلیم و تبلغ ،شعروا و ب اور فلسفه و حکمت پرجی به عقیده اثر از از مرتب کرگی اور اسلام کی تعلیم و تبلغ ،شعروا و ب اور فلسفه و حکمت پرجی به عقیده اثر از از موفیا و این کیا این مربی کرئی کلام نیس کربی این برجی حقیقت به کرمی شار علی و مشار علی و مشار کا اعتراف کیا ہے و مقار علی و مشار علی و مشار کا اعتراف کیا ہے و

قانونِ قدرت کے مطابق تاریخ اسلام ہیں ایک عظیم اسٹان انقلابی واقعہ رونما ہواکہ عہدِ نبوت سے تقریباً ایک ہزارسال بعدصرت اہم رہا فی مجدد العن نانی شخ احمد فار و تی سربندی رحمۃ السّرعلیہ تشریعت لاسے اور اہنوں نے تمام سلاسل تستون ہیں اس بلندا ہنگ سے تجدید واصلاح کا صور بھیونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج بک ونیائے اسلام کے در و دوارسے آدہی سے اور ہمیشہ آتی سے گی۔ آتیب نے مکتوبات شریفہ اور دیگر تالیفات کے ذریعے صرفت ایک ہی سروقف کا تکوار اور ایک ہی وقعت کا تکوار اور ایک ہی دوار ایک ہی دوار ایک ایک اور کمشف و شہود کی ایک ہی دواری ایک میں موانیا دواری سنت کے غلامت صوفیا دی تست میں اعتماد میں دواری دواری سنت سے عقائم واجم کے تسام اقدال داداد کو دواری سنت سے عقائم واجم کے ایک اعتماد کے المستقت سے عقائم واجم کے دوالے دواری است میں موانی اور کا دواری دواری سے اور علمائے المستقت سے عقائم واجم کے دواری سنت سے عقائم واجم کے دواری دواری دواری کے ایک میں موانی اور کا دواری دواری کے دواری د

بخانج دسویں اور گیار ہویں صدی ہجری ہیں جب امام ربّانی رحمۃ السّرعلیہ سنے عالم اسلام کے حالات کا جائزہ لیا تواس وقت کا نی حد تک ابن عربی رحمۃ السّرعلیہ کے اصل نظریّہ وحدت الرجود کا حقیقی مفہوم ناپید ہو جبکا تھا۔ ماسوئے جند محققیرا جی اتفاقی مقتوف کے اصل نظریّہ وحدت الرجود کا حقیقی مفہوم ناپید ہو جبکا تھا۔ ماسوئے جند محققیرا جی اتفاقی مقتوف کے متصوّف نین کی اکٹریت توحید دجودی کو اتحاد دعینیت اور احاط و بُویت تو الرجودی کو اتحاد دعینیت اور احاط و بُویت تو التی دائے تھوں اور تو بھول الربُور بھی اور تصوّف بر محدول ، باطنیوں اور تو بھی اور تعسّوت ، ایرانی تخیلات ، مہندوانہ مندوانہ مندوانہ التحد مناس بالیا تھا۔ نظریہ وحدت الرجود ، ایرنانی تو ہمات ، ایرانی تخیلات ، مہندوانہ

نظریات اور دیگرغیراسلامی اعتفادا کامعجون مرکب بن چکاتھا. دسوی اورگی دمون و صدی تجری کا تھا. دسوی اورگی دمون و صدی تجری کا یہ تصوّف ابتدائی صدیول کے اسلامی تصوّف سے بہت کچر مخون و مختلف نظراً رائج تھا ۔ غرضیکہ ابن عربی دمحۃ اللہ علیہ کے نظریۂ وحدت الوجود کے پردہ بین انحاد وطول کی تعلیم دی جائے تھی ۔ اب بیال من سب معلوم ہو اسب کہ اختصار کے ساتھ سننے اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ربّا نی رحمۃ اللہ علیہ کے افرید وجودی اور شہودی کا بیان اور ان کے درمیان فرق بیان کسی جائے رویباللّه والتّوفیدی و

تسنح البركا نظر در توحید کے بائے میں صنرت شیخ اکبر دممۃ السّرعلیہ کا اسٹے البرکا نظر بیر توحید مسلک بیر سبت کہ وجود ایک سبت اور وہ السّرب اور وہ السّرب اور وہ السّرب ورجی موجود سبت باقی ہرچیز فقط اس کامظہر ہے۔ ان کے نزدیک ذات صنات میں عینیت ہے۔ ان ہیں جو فرق ہے وہ جو ہر اور عرض کے فرق کی طرح ہے۔ عالم اس کی صفات کی محض تجتی ہے ہے۔

اس نظریه کوابن عربی رحمة التُرعلیه سنے بیر اواضح فرمایا ہے کہ وجود، وجود مطلق ہے اور مراتب وحدت میں یہ مرتبہ لاَتَعینُ ہے وحدت پنے تعیّنات یا تنزلات میں پانچ مراتب سے گزرتی ہے جنہیں تنزلانٹِ خمسہ یا بصرا سب خمس کہتے ہیں ۔

صنرت شیخ اکبراوران کے اتباع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں اوراسماء وصن کے اسماء وصن کے اسماء وصن کے اسماء وصن ایک دوسے کی عین ہیں شلاعلم اور قدرت جس طرح یہ دونوں صفتیں ایس میں بھی ایک دوسے اسلاما کی عین ذات ہیں اسی طرح یہ دونوں صفتیں آپس میں بھی ایک دوسے

كى عين اي . مقام غيب الغيب ايس كن مام اور كسى طراعيت رسية تَعَدُّد ، تَكَثَّرُ ، تَمَايُرُ ،

مضرت شیخ اکبر کامسلک بیہ ہے کہ عالم اور خدا میں عینیت کی عالم اورخدا نبت ہے۔ س عَینیت کوظاہر کرنے سمے یہ وہ یا ترعالم کی نفی سے ابتداء کرتے ہیں یا خدا کے اثبات سے ، وجودِ عالم کی نفی سے اُن کی مراديه سب كه عالم برائے نام ،غيرخينتي اور ويمي وجود سبے جونفارج ميں معدوم ہے بموتود صرف منداہے عالم یا کثرت کا وتو دصرف تجلیات وحدست کی چنیتت سے ہے اِس کے تعینات کی حیثیت سے ، ندات خودعا کم کا كُونَى وَجِهِ وَمِينِ - ٱلْأَعَيَانُ مَا سَسَمَّتُ لَا يُحْكَةً مِنَ الْوُجُودِ لِلْهِ يَعِيٰ اعْمِالِن ابت (خائق اشاء) نے وجد فارجی کی فریک نہیں سونگی -

حضرت ام ربانی کا نظرئیہ توجید منوک کے مارج کی ترتیب کو منظر کئے ہوئے اب بم شیخ اکبر کے نظریہ توحید پر امام رہّا نی کی تنقیداور مخالفت کے دلائل كى طرون متوجه بوئستے ہیں نسكین بدام طحوظ سبے كرئستينخ اكبراور امام رتباني دونوں مح بیاً ت ونظر بایت استندلال علی وعقلی کے علاوہ کشف وشہود کے اصواول برسبى مي فرق صرف التدلال اوركشف كي صحت اورعدم صحت كاسب .

یماں کید اسر بھی ممخوط سے کہ فبل ازیں صنرت امام رتابی ،ارتقائے سلوک میں غود وحدت الوجود کے محت مے سے گزر چکے تھے اور مڑتبۂ وحدت الوجود اکیب رومانی وکشفی ادراک کی حیثیت سے آپ کے لیے متعقق ہوج کا تھا۔ آپ اس کو

ويودتيت كالتدائي مرتسب سيمت تصمقام طليت بي بينج كرمى آتينے وال قرار مذ كراً اگرات تسكين يأني تومقام عبرتيت من يائي بان آپ برس اليقين كور پر واضح موگيا كه ومِدت الوجود ايك متوسط اورعبودي معت م سب ، توات ايساون کال اورصاحب کشف وابتها د کی تیتت سیے شیخ اکبرا در دوسرے صوفیا نے وجوديه كي اس نظريه برلقد ونظر كا آغاز فرمايا اور اس كشف وشهو د كوجس بر توجيد جودي کی بنیا در کھی گئی تنی سکر میا اقوال واموال قرار منے کر توجید خانص کا وہ قرائی نظریہ بیش فرایا جووحدت الوجودس کمسر متعناد تھا اورجس کی تعبیرائب نے وحدث الشہود سے فرائی اور اسی نظریے توحید کو آپ نے وی اللی کا ماخذا ور توحید کا اصلی اسلام تصور قرار دیا . آئب کی اس کشفی اور استدلالی خلیق و تحقیق نے عمی تصوّف کا رُح اسلای تصوَّف كى طرفت مورُّ ويا اورعالَم اسلام ميں ايك زير دست فكرى ،كشغى اور روحانى انقلاب برپاکردیا . آب کاپیشس کرده نظریهٔ وصدت استبود آپ کی زندگی میں بی عالم اسلام کی اکثریت سے قبول کرایاتھا اور اکب سے بعدا ہی تعتوف میں آج بھ کوئی کمبی قابلِ ذکر آواز اس نظریہ سے خلاف نہیں ایٹی ام ووکے سلاسل کے بعض تعتوفين ومدسف الوجود برقائم بص الكين صفرت المامرة إنى كى ترديد يا تغليط كى كسى كوجانت نه موسلي كيوكمرات كے استدلالات على وكشفى عنى بركاب وسنت ہی اور علمائے اہل سنسند کے اعتقادات میحد کے عین مطابق ہیں۔ والمسمد لِللهِ عَلَىٰ ذَالِعَتَ

شیخ اکبرکے نزدیک ذات اورصفات بین عُینیت اام دات صفات رانی دلتے ہیں کہ اگر ذات وصفات عین یک دیگر ہیں اوراگر عالم تجتی صفات ہے تو ان دونوں تغییوں کا لازمی نتیجہ وحدث الوجو دہے حالانکر دونوں قیضے غلط ہیں ۔ پہلا تغییر اس میے غلط ہے کرصفات عین ذات نہیں مکرڈا ڈ علی الذّات ہیں تیکھیں ماتر دیری کا یہی فرمب ہے ۔ حضرت امام رانی ان کے ہمنوا ہیں کیوکہ مصفات کمالاتِ ذاتہ کے علاوہ زائد برذات متصور ہوئی ہیں۔ بس مِعْمَا اصافی ہیں اور تخلیقِ علم کی نسبت وجودیں آئی ہیں۔ یہ امر کشف جیج سے معلوم ہواہے اور وجی کے مطابق بھی بھی حق سے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ اِنَّ اللَّهُ لَغَدِیْ عَیْنِ اللَّهُ لَغَدِیْ عَیْنِ اللَّهُ لَغَدِیْ عَیْنِ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ لَغَدِیْ عَیْنِ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ لَغَدِیْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَ

دورمراقفیداس بے خلط بے کہ عالم تجتی صفات نہیں مکہ ظرق صفات سے کہ کوئر اگر عالم تجتی صفات ہوتا نووہ عین صفات ہوتا نووہ عین صفات ہوتا مالائل صفات کا لی ہیں اور عالم نقص سے مجرا ہوا سہتے ۔ شلا خواکی صفت علم سے بھی کوئی مماثلت انسان کی صفت علم سے بیں کہ ایک کو دوسے رکی تجتی کہا جاسکے نیزامام ربّا فی سے نزدیک بریمی کشفون کمیرے تابت ہوا ہے کہ عالم تجتی صفات نہیں مجل طرق صفات ہے ۔ علاوہ ازیں وحی فران میں محت کی خبر دی ہے بشلا سے بھائ کریّا کہ الحب تابی سے وہ اسس کی عشرا دہ تابی سے میں اس محت میں اور صفات سے جن سے وہ اسس کی صفت وثناء کرتے ہیں محسوم ہوا کہ صفات انسانی اور صفات خداوندی میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔

عالمم اورخدا فسنرت شيخ اكبرعالم اورفعابي عينيتت ثابت كرتي بي حبب كه

ك العنكبوت 7 يك وفترسوم كمتوب ٢٦، ١٠، ١١٣، ١١٣، ١١٢ على الصافات وفوز دم محتوب، فتروم محتوبا

حضرت المام رآبانی رحمته السطّ علیہ کے نزدیک خارج میں تقیقی وجود صرف ذات خار کا سب اور عالم کو وج دِ خارجی عطا ہوا ہے اور یہ وجود فہود ہے بود اسے زیاد و ہندیں ہم یہ نمودالدی بحی نہیں جر ہائے وہم وخیل پر شخصہ ہو ملکہ وہ لینے آپ ہوجود ہے اس کی شال سنعائہ جوالہ کی طرح ہے جیسے ایک نکولی کے سرے کو آگ لگا دیں بھر کولئی کے دوست کو آگ لگا دیں بھر کولئی کے دوست کے وقت دورست نیکھنے والے دوست کر بیکھنے والے کو کا ایک دائرہ نظر آئے گا۔ اب اگر اس دائرہ و نمود) کو کسی طریقے سے متعقل اور فی نفہ میں کا تھا کہ دیا جائے تو عالم کا وجود اس دائرہ مبیا ہوگا سلت

عالم اورخدا کے مابین عینیتت ثابت کرنا اس قسم کی غللی ہے جیسے کوئی صابح کی آل کپنے پڑسٹسیدہ کمالات کوظا ہر کرنے کے سیلے لیاسے توہ دن اوراً واز را کیا د کرے جواس کے کمالات ہر دلیل ہول اس پر کوئی یہ کھنے سکنے کہ رچر دون اور یہ اَوازیں اس مُوجِد کاعین ہیں ہیں ہیے

یک سورت امام رتانی فرطتے ہیں کہ عالم اور خدا کے مابین اس کے سوا اور کوئی نسبت نہیں کہ خدا خالق ہے ، اور عالم مخلوق ہے اور خالق کے پیکٹ پیگالات ریابات میں

منزم کو اثبات کرتے ہیں بنزید سنزم کی اثبات کرتے ہیں بنزید سنزم کی اصطلاح میں یہ لفظ اس مغہوم کوظا ہرکتا ہے کرخدا کی ذات میں مغلوق کی صفات کا اثبات نہیں کیا جاسکا ، تثبیہ کا معنیٰ ہے "مشابہت دینا " علم کلام کی اصطلاح میں خالق کو مخلوق کی صفاعت سے متصف کرنا تثبیہ ہے ۔ شنخ اکبر کے نزد کیت سنزمیس محض یا تثبیہ مطلق سے خدا کی ذات میں تقید پیدا ہوجا تا ہے ۔ حصنرت امام ر آبی فرطتے ہیں کرشنے اکبر کا یہ وسند مالک کم "اعیان خارجی نے وجود کی اُبک نہیں سونگی" تو پھر تسزیمہ کرنے میں تحدّد و تعید کیول پیدا ہوسکتا ہے ؟ خداتو موجود سے اور عالم موجوم ، اور تعیّل محض اور نفس الأمر میں غیر موجود ، ایسی صورت میں اگر تحدید و تقیید کا واقع ہونا تسلیم کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ موجود کی تحدید موجود کی تحدید موجوم سے ہوسکتی ہے ۔ یہ کہنا باسکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی میکہ مدید موجود کی تحدید موجود کی اس سے باطل ہوجا تا ہے کہ اس سے شرکی کانخیل کی جاسکتا ہے گئی کے باسکا سے اُسے کہ اس سے شرکی کانخیل کی جاسکتا ہے گئی ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی ہے گئی جاسکتا ہے گئی جاسکتا ہے گئی ہے

تیمرے یرکہ جولوگ تنزیر کے ساتھ تنیبہ کو طلتے ہیں وہ نہیں جانے کہ وہ ذات ہائے کہ وہ نامیس جانے کہ وہ ذات ہائے کہ وہ ان خالی سے بالاتر ہے اور جسے وہ تنبیہ ان لوگوں نے بلی وہ ان کے وہم وخیل کے ترافتے ہوئے بت ہیں ، جنہیں ان لوگوں نے علی سے خدا تصور کر لیا ہے ۔ وہ ذات اس سے بالاتر ہے کہ ہمائے کشف وشود میں آسکے تنفی فرات ہیں :

دعوت انبياء عليهم الصلوات والتسليمات برتنزبير صرف است وگرتب سماوی ناطق برا ميان تنزيبي است .... يسي سننده كه يغيرك دعوت بايمان تشبيه نموده است وخلق را ظهور خالق گفته سكه

له دفتر سوم مکوب ، ۲۷ نے آل عمران ۱۳ که دفتر سوم کمتوب ۹ کلی دفتر اوّل مکوب ۹ کلی دفتر او دفتر او

(یعنی)تمام انبیاءکرام عیہم السلام نے (توحید کے باسے میں) تنز ہیرِصرف کی ہوت دی ہے اور تمام آسمانی کا ہیں ایمان تنز ہی ہرِ ناطق ہیں۔۔۔ آج تکس کسی نے نہیں مُنا کہ کسی پنیر علمیالسلام نے وگوں کو توحید هیہی پر ایمان لانے کی دعوت دی ہو اور خلق کوخالق کاظہور قرار دیا ہو۔

ما افعال معرب المحترب الترجمة الترعيد التراكي وحدت الوجود كي بسنياد الله والله اصل اور الله اصل اور الله كاعينيت برركي هي وصدت الم مرباني رحمة التراكي عليه كان واصل كامشا بروهم ألى بوتا التراكي عليه كان واصل كامشا بروهم ألى بوتا عليه كان واصل كامشا بروهم ألى بوتا عبي الراصل اور الله كي نسبت برقياس كيا مبائح توظل ممكن هي تقت عدم بواور ولجب مبائح توظل ممكن من حقيقت عدم بواور ولجب كي حقيقت عدم بواور ولجب كي حقيقت وجود البسس اصل اور الله كوعين كيد وكي نهي بها ماكماً وفيا كم أكامل منظ الكركمي شخص كاسايد وراز بوجائح والمناكم خدا كاظل بي بي المراكم عن منيس بوتي اليد الراكم عالم كوخدا كاظل بي بالماكم كوخدا كاظل مان مي ليا جائم ترعينيت متحقق منيس بوتي اليد

المن اورظال کامعنیٰ ہیں" شی اوراس کاسایہ عضرت شیخ اکبر نے اس کو نمود کے معنیٰ میں است عال کیا ہے ۔ خطن انعکاس یا پر توکی حیثیت سے بھی مفتور ہوتا ہے ہو قریباً بختی یا ظمور کا مترا دون سے مضرت امام ربانی کے نزدیک ابتداء اس کے معنی سائے کے ہیں جوشئ سے مشاب سے اکمن جول جول وہ ترقی کرتا جاتا ہے لئی جوٹ میں سایہ کی ہوتی جاتی ہے اور یہ لفظ کم حیثیت اور نمود ہے اور جونے کو ظام کرتا ہے ۔ انجام کا رظل کے معنی صرف بیجہ سے اور ما تے ہیں۔

#### انسان ورخدا

مرس المسلم المرائم المرائم المرائم المرائح ال

وہی فغائل ادر کمالات کامُنتِجُمعُ اور سرچھ ہے اللہ ترحید وجودی میں میتت ، قرب ، سرپان اور اماطر کے خاص عوانات ہیں بکین

الم بخاری مو19 و بنا و فتر اقل محتوب ۲۸۷ تک و فتراقل محتوب ۲۳۱ تک بنی اسائیل ۸۵ ها معنوب ۲۳۴ می اسائیل ۸۵ ها م ها فصوم المحکم کلمه ابرا بهیمیه این و فتر اقل محتوب ۲۳۴

صفرت امام رابی فرطت دی کرمیت ، قرب ، سریان اوراحاط کی حقیقی ہائے و فہم داوراک سے بالاتر ہیں اور ذات حق تعالی دراء الوراء ثم دراء الوراء ثم دراء الوراء سے گو ایک متعام پر آپ کا رحجان صرف اس قدر با یاجا با ہے کہ ان عزا ناست سے مُراد قرب واحاط ذاتی نہیں ملکہ قرب داحاط علی مراد ہے (دَالتُّواَعُلُمُ بالصَّوابِ) اور جن لوگوں نے قرب واحاطہ ذاتی مراد لیا ہے وہ غلبہ حال اور سرکر وقت پر مبنی ہے ۔ وہ سالک جو متعام صحو سے ہبرہ یا ب ہوجا تے ہیں ان علوم سے بیزار ہو جو تے تھے لیکن آخر کاروہ ان محارف سے گزرگئے ۔

سخرت ا مام رتا فی نے کتاب وسنّت کی روشنی میں مسئلۂ ترحید کو اس جامعیت کے ساتھ بیان فرایا ہے کہ اس کے مقلبے ہیں نظری وحدت الوجود فرخ نظری اور فکری محتول اور فلسفیانہ موٹر گافیوں کا مجروعہ معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد کوئی الیا بلند پرواز صوفی اور عار ف آج کک پیرائیں ہواجس نے اس مسئلہ کا کشفی اور شہودی بنیا دوں پر کوئی قابل ذکر مل پیشس کیا ہو۔ فل اتنا ضرور ہوا کر کچیومونی لینے تصدیب کی بناء پر نظریئے توحید وجودی پرجس کے ترب قائم سہدے ۔ لیکن عالم اسلام کی اکثر تیت نے آپ کی ابنی تجدیدی خدمات کے بہش نظر آپ کو اگف نیا فی کا مجد میں میں مناز آپ کو اگف نیا فی کا مجد میں ایس کے دلال الیا مومونی آپ سے دلال میں علیہ اور حوال ما مان نہیں کر سکا اور بقول علام اقبال ہوم میں ایس کے مینا نے بند

حضرت الم الما محدث والم قديم و مفرت الم رباني كے بعد بہلا تخصر جس حضرت الله محدث المحدث المحدث المحت برتقر بركی وہ ثاہ ولی تشر بیں جو حضرت المام ربانی كے قریباً اكیب صدی بعد بوئے . شاہ ولی اللہ اكیب برے سركر دہ صوفی ،عالم دین اور صاحب باطن شار بوئے ہیں ۔ شاہ صاحب نے قریبا \* ۱۹۲۲ هلی ایک رساله کلها، جس کا نام فیصله وحدث الوجود والشهود اس رساله میں جو کمتوب مدنی کے نام سے شہور ہے ، شاہ صاحب نے حضرت ابن عربی اور کا حضرت امام ربانی کے نظریہ توجید میں تطبیق ثابت کی ہے ۔ بعنی یہ بتایا کرحقیقتا ان دونول بزرگوں کے نیالات میں کوئی فرق نہیں اور ان کا نزاع فی الواقعی نزاع لفظی ہے ۔ اس تطبیق کی ابتداء شاہ صاحب نے اس دعوئی سے کہ جے کہ مجھے تطبیق کا علم علاکیا گیا ہے ۔ نیکن ان کے بیان سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ یہ تقریر بربنائے کشف و شہود نہیں کرے ہے کہ وہ یہ تقریر بربنائے کشف و شہود نہیں کرے ہی اور صفرت امام ربانی کے بیان سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ یہ تقریر بربنائے کشف و شہود بیان تک کوسائے دکھ کر ایک تکم کی حیثیت سے نظریو کر رائج ہوں اور یہ میری تقریر بیان تک کوسائے دکھ کر ایک تکم کی حیثیت سے نظریو کر دائج ہوں اور یہ میری تقریر بست بڑی کوسائے دکھ کر ایک تو مدت تک جاری رہی ۔ بہر حال صفرت امام ربانی کے بست بڑی کر جمہ بیدا ہوگئی جو مدت تک جاری رہی ۔ بہر حال صفرت امام ربانی کے نظریہ توجید شہودی سے اکثر قائمین نے آج تک شاہ ولی السلاکے نظریہ تطبیق کوسلیم نہیں کیا ۔

شاه ولى التركا فظري طبيق صفرت شاه ولى الترفرطة بي كه ذوق صيمح شاه ولى الترفرطة بي كه ذوق صيمع من الما ولى التركا فظري طبيق سيداراك موتاسب كه وجود اكيت شئ سب، فَأَكُمْ نَبِغُهُم اورُمُقُومٌ ومُنافِقَدُم الله عَنْدُم ، بيه وجودُمُنْبُوطُ سب جوصُورِ موجودات اختيار كرلية سب اس وجود من تنزلات واقع موستة بين .

دوسے رمقام میں بوسط ہی وجود منبوط محوس اور معقول میں منترک ہے۔
یہی وہ مغہوم ہے جس کی بنا دیر وہ معدوم کا غیرہے کی وہ وجود لالبشرط شی ہے ، وہ
ہیولی ہے ۔ تمام موجودات کا دوسے رمرتبے ہیں وہ وجود لبشرط لاہے - بعیالنان
اور فرس اور قیسرے مرستے ہیں وہ وجود لبشرط سنے ہے جیسے ارسطو ، اور یہی

جَوْ المِيتَ اللَّهِ ا

وحدت وجود ہے كے

اور حس چېز کا نام دحدت شو د سے وہ یہ ہے کہ اساء دست یون نعکس ہوگئے ہیں اعدام متقابلہ میں اور اس طرح ممکن وجود میں آگیا لیکن استعارے اور نشبیہ سے قطع نظر کرے دیکھا جائے تواس کے معنی فقط میہ شکتے ہیں کہ واحب کامل ہے اور ممكن ناقص اورضعيعت وسباح يقتت اورريهم بناكرهائق ممكنت اساء وصفات بي جومة ِ تبهُ علم مي مُتَكِينَةُ ﴿ بُوسِكُ مِن يا يه سمجنا كه حقائق ممكناتِ لها، وصفاً بين سود أغَالِمِ عقابله يم مُنْظِعْ بموسكة بي بعينه ايك بي بات ب إن بي الركجه فرق ب مي تروه اتنا كمهب كهصاحبان تفحفن المي خاطرين تبين لاستي بين ينح مجدد كاير محهنا كمرومدت و حود اورو حدر نے شہود میں تبائین ہے فقط نسامے سبے ۔ ابن عربی کا مذہب بھی وہی ہے بوکشیخ مجترد کا سبے ۔ وحدت وجوداور وحدمت شهود میں محض نزاع تعظی ہے بلہ عضرت خوجم براصری الرفس فراجر میرنامرعندلیب نے اپنی کیا ہے کہ مصرت خوجم بیرا صرف کریا ہے کہ اللہ عندلیب (۱۹۵۳ء) میں فرایا ہے کہ وحدستِ شہور قرین مواب ہے ۔ گوکیفیت وحال کے اعتبار سے دونوں کا منشاراکی ہی کیوں مذہو ۔ ان کے نزدیک حب وحدت الوجود کا نظریہ ہی غلط سے **ت**و وہ تطبیق كاتصور مي نهيل لمنته

مِنْ لَكِينَ إس دوي مالات يحرب شيس نظر غرما في بهو اكرمسلانون مِن وقد وخرى كا رجمان بدار به دوالمراجم بالعنل

اور جمکن کی ماہریت ایک ہے اور عبداور معبود ایک دوسے کا عین ہیں یا نُداکلی طبیعی کی طرح لیے افراد میں موجود ہے کہ یہ سارسر زند قد ہے اور اس معنی میں وحدت وجود کا عقیدہ اکا برصوفیا دیے فیمبک مفہوم کو نہ مجھنے پر مبنی ہے ۔ فرم ہب میں توحید وجودی کی بایم معنی کوئی اہمیت نہیں کہ وجود اس میں ساری ہے کیو کو اکثرت میں صوبت بیں ساری ہے کیو کو اکثرت میں صوبت جوعوام کی ذبان پر ہے اور ہر جند وجوگ اس پر گفتگو کرتا ہے اس کے لیے ایمان کوئی شرط نہیں ۔ وہ تو بالکل ایک متبدل اسکے ہے ایمان کوئی ہے۔ فراس مجموعی آما آ

دوسرامسکہ وحدت شہودہ ۔ اس کے معنی یہ بی کہ ذات واجب کے بغیر موجودات میں ایک ذات کے زرسے بغیر موجودات میں ایک ذات کے زرسے موجود ہیں۔ اکٹرنا واقعت ہو شیم عجد کے کلام کی حقیقت کوئیں سمجھے الینے گال میں انہیں طل کا قائل سمجھے ہیں۔ حالا نکہ ان کی یہ طائے محص وسطِ سلوک میں متی ۔ اکثر صوفیائے خام ونا تمام ہو لینے زعم میں لینے آپ کو عارف کا مل سمجھے ہیں شیخ جرد کی تصانیف کو دیکے کرجن ہیں اشنیت اور ہمراز وست کا بیان ہے خیال کرتے ہیں کہ وہ حقیقت سے ناواقعت تھے اور کیو کہ مسکلاتو جد بہت شکل ہے اور وہ بین کہ وہ حقیقت سے ناواقعت تھے اور کیو کہ مسکلاتو جد بہت شکل ہے اور وہ ان پر پوری طرح منکشفت نہیں ہواتھا گروہ یہ نہیں سمجھنے کہ کے گی میں اور میت کی تصدیق وحی سے ہوتی ہے ۔ اس لیے ہمراوست علی مطابق ہمراز وست کی تصدیق وحی سے ہوتی ہے ۔ اس لیے ہمراوست علی علی سے اور ہم ماز وست شیم بلے

اگرچ کیفیتت اور حال کے اعتبار سے دونوں کا مقصود ایک ہی ہے لین قلب کا ماسواکی گرفتاری سے آزاد کرنا۔ بس اگر کوئی ان دونوں کیفیّات میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے مشترف ہوجائے تو ایک ہی بات ہے۔ دونتہ وجود

اور وحدت شہور دونول مسائل بعد میں پرا ہوئے ہیں۔ بعض صوفیوں نے وحدت وجود کو قرآن و احادیث کی تا ویلات سے ثابت کیا حب که نظریہ وحدت شود صریح آیاتِ قرآنیہ وصیح امادیث سے ابت ہے اکثر صوفیائے وجودیہ لین عقل و وعدان کے تابع بي اور بمرتبرًا ولى ابنى تحيّق براعمّا ديكفته بي اور فقط بمرتبهُ ثاني نقل كے ضمن میں رسول السّم سلّی السّرعلیہ وسلّم کی کمزورس تبعیت کرتے ہیں اور آیاست واحادیث كولينے مٰاق كے مطابق بناليلتے أبي كريا حقيقت ميں شريعيت سے انہيں كوئي فركار نىيى ملكە جۇ كچەلىن عقل دوجدان سى معلوم بوا دەن كے نزدىك نابت سے . شربعت محمد ريملي صاحبها الصلوكايداتباع ندائن خودان كيسيس نظرنيس توما. وه لبنے خیال میں گمان سکھتے ہیں کہ ہم نفسِ واقعہ کا ادراک کریسے میں اور ہا اِمقصوری امرى تحقيق كرناسي كرفى الواقعه مكن علين واجب سب ياس كاغيراور مخلوق عديغالق ہے یا اس کا غیراوراس امر کے سمجنے میں ان کی اپن عقل ان کامقداء سے اور وہ دلال عقلى سے اپن راه بطتے ہيں اورايان كور كلف كينے ساتھ تحسيد للے جاتے ہيں. لكين صوفيائے شہود يد بيشتر بمرتبرً اولى ماج شرع ہوستے ہيں اور اصل ميں شريعت كي مطابق اعتقاد ركفته مير - وه فقط مرتبه اني شرع كي ضمن ميرس قدرايني عقل كورخل مع سكتے ہيں ويتے ہيں گو يادر حقيقت اندين عقل سے كوئى سروكار ندين مبكه حركجيه خدا اور رسو اصلى التدعليه وتلم في فرط دياسهة وبى ان كے نزديك متحقق ہے۔ وہ دِل میں مبی ہی بقین کھتے ہیں کرجس جیز کی خبرخدا اور رسُول صلّی السّرعلیہ و لمے دی ہے امروانعہ وہی ہے اور ہارا کام بینبیں کہ تحقیق کریں کہ واحب اور تمکن ایک دورسے رہے عین ہی یا غیر۔ یہ لوگ ٹورالیان ہیں اپنا داستہ طے میتے ہیں اور تقال و مجلو لين ما تقر كميدال في مله مات بن .

بس بهیں ترتید مِحْدی صلّی السُّرعِلیہ وَلَم کی طرف رجوع کرنا چاہیئے اور وہ بیہے کہ خدا قدیمے اور موجود بالذات سہے ۔ وہ موجودات سسے خارج میں سہتے اور وجودِ کلّی

طبیعی کی طرح ان کے ضمن میں موجود نہیں ۔ حق بیسے کہ وجودِ باری نِفسِ خود قائم ہے مع اپنی صفات کے ہواس کے کما لات ہیں اور موجودات ممکنہ کے پیدا ہونے سے اس کی ذات میں کچھاضا فیرہنیں ہوتا نہ ان کے نابود ہونے سے کوئی کمواقع بموتى ب كَانَ اللهُ وَلَـ مُرِيَكُنْ مَّكَ فَ شَيْمٌ ٱلْأَنَ كُمَاكَانَ لَهُ حضرت علامه محدلوسف بلگرامی التیار می الام میر محداوسف المگرامی التیاری می التیاری الت نْ الْفَرْعُ الِنَّهَ الْبَيِّهَ الْبَيْرِ مِنْ اِصُيلِ الشَّابِتِ "كے نام سے اكب رساله لكھاجس ميں سلم وحدت وجوداوروحد منہود پرگفتگو کی ہے۔ علامموصوف اپنی تقریر کی مبار قرآن اور صدیث پر کھتے ہی اور وحت وحود كى ترويدستے ہيں اور كہتے ہيں كہ خدا كاشہو دجب كے صوفياء وجوديہ مدعى ہيں اسلام کی رُوستے اس زندگی میں محال ہے یہ رسالہ دونوں مسلکوں کے قرآن وحدیث سے خوٰد ہوسنے پر ایک میرحاصل کحٹ اور تبصرہ ہے۔ بہرکیف اگر چہ رساکہ نہا یت عالمارہ ىكىن معنوم بوتاسە كىراس كى طرىن زيادە توجرىنىيى كىگئى اس رسالە كا ايك بى نىزىرتوم ہے جمعنف سکے سلینے فلم کا فکھا ہوامعلوم ہوتا ہے اورعلی گڑھ اینوکسٹی لاسرری ے۔ کے سبحان البتہ پکش ہیں محفوظ سبے کیا۔

حضرت من المنظم جان جانات و ما محضرت شاہ و کا اللہ کے خالفین میں صفرت مرزامنظم جان جانات میں مفرت اللہ کا اس میں ماہوی تدین فی تطبیق کے خالفین میں صفرت مرزامنظم کا نام سرفہ رست ہے۔ مصفرت قاضی شناء اللہ یانی بی صاحب تفیین طرزامنظم کے مرید خاص تصے اور آپ ہی کے نام سے اپنی تفییر بھی منسوب کی ہے۔ مرزامنظم تین واسطوں سے حضرت امام ربانی محبدد العن ثانی رحمد اللہ کے مرید تھے۔ پنے دور زطان کے سب سے بڑے عالم ربانی اورصونی شمار ہوت تھے آپ لیے دور

بیس موک مجدّدید کے سب بڑے واعی تھے بھرست شاہ ولی اللہ انہیں قیم طریقیہ م احمدید مکھا کرستے تھے۔

مولاناغلام کیلی (متونی ۱۹۵۵) علیم علی و متونی (متونی ۱۹۵۵) علیم علیه ویلی و متاریخ است مولاناغلام کیلی و متی و مت

اَوَّلَا یہ کرحقالِق است یا و دجودلوں کے نزدیک اعیان ٹابتر یعیٰ اسماء و صفات کے تعینا ہیں اور و صدب شہود کی روسے جرشیخ مجدّد کا غربب ہے حقائق ممکنات عکوس ہیں اسماء و صفات کے جوان کے اُعدام سفالد ہیں منتبع ہو گئے ہیں۔ ان دونوں غرب میں بڑا فرق ہے۔ بہلے کے اعتبار سے ممکنات اسماء وصفات کے عین ہیں۔ دوسے رکے اعتبار سے دہ اسماء وصفات کے غیر ہیں کیونکہ دہ طل ہیں اسمار وصفات کے اور طل اصل کا عین سنیں ہوتا ۔

قُانِی آیرکه شاه ولی الله کا کهناکه اس باب بین شیخ مجدّد کوتسامی بوایه می سارمر غلط ہے کیو کمرشیخ مجد د کو واحب اور ممکن کی غیر سیّت پر اصرار بلیغ ہے اِن کی عینیت کوه الحاد وزند قد سمجتے ہیں اوراس اصار سے ان کے کمتوب تھرے ہیں ۔

افکا ارشا یہ کہ وحدت وجود کی روسے خدا کی ذات ہیں تغییر واقع ہوتا ہے اور وجدت شہود کی روسے عالم میں ذات بعیر تشہود کی روسے عالم کی تغییر سے اور وحدت شہود کی روسے عالم کی تغییر سے خدا کی ذات بھیں کوئی تغییر واقع نہیں ہوتا اور وہ مجال نحو وموجود رہا ہے ان دونوں غذہ بول میں اتنا بڑا فرق ہے کہ مذتو ایک کو دوسے رہم کھول کیا جاسکت اور نہ ان دونوں غذہ بول میں کوئی مطابقت ممکن ہے ۔ علاوہ ازیں مولانا غلام بیلی کی تقریرے منبود ان دونوں ہیں کوئی مطابقت ممکن ہے ۔ علاوہ ازیں مولانا غلام بیلی کی تقریرے منبود منبود منبود منبود انہیں شاہ ولی الشد بر سے اعتراض بھی ہے کہ بچ کھر وہ وحدت شہود کے متعلق بربائے کشعت تقریر سیسی کر سے لہذا انہیں حق نہیں کہ وہ وحدت شہود سے انکار کریں یا اس کی نبدت کہیں کہ وہ درحقیقت وحدت وجود ہی ہے ۔ اس کی تیران کے مرشد حضرت مزامنظر جان جاناں رحمۃ الشرعلیہ کے اس بیان سے بھی موتی ہے جوانہوں نے کا مرتا دائے کی تقرینے کے طور پر کھوا ہے ۔

تیرصویں صدی کے مجرد صفرت شاہ علام ملی دم موی تعدی کے مجرد صفرت شاہ علام ملی مہر دصفرت شاہ علام کے جانشیں سے اپ سنے فرای وحدت وجوداور وحدت شہود کشف کے دو عُدا عُدا معام ہیں ۔ ہو اہل سنوک ان متفامات سے گزائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تطبیق محال ہے ۔ بعنی شاہ علی سے نزدیک بھی شاہ والی متفام وحدت وجود سے آگے نہیں بڑھے بعنی شاہ علی مے نزدیک بھی شاہ والی متفام وحدت وجود سے آگے نہیں بڑھے دور سے ان کا نظریہ تطبیق محیقت کے دور سے ا

م صفرت مولا الفلام کیلی کے جواب میں شاہ ولی کے جھوٹے محکو سے محکم محکم کھوٹے محکم کی ساتھ درائے محکم محکم کھوٹ محکم محکم محکم محکم کا معامل اوران کے محکم محکم کھوٹ کے محکم الباطل اوران کے



پوتے اساعیل دموی نے عبقات کھی نکین ان دونوں کا بوں کی تقریری کشف <sup>و</sup> شهودرمبنى نىيى ملكم محف حضرت شاه ولى اللهك نظرية تطبيق كي حمايت أرشكل من لعِد پڑنےا *اُساعیل دا*ہوی نظریۂ وحدست الوتود کے خلاف ہو گئے ہتھے او*س*سیّد احمد برالمیی سے گروہ میں شامل ہوکر نظریّہ ومدت الشود سے قائل ہو گئے تھے سیدا حمد بر لیری تونظریه وحدیث الوجود کو لمحدین وجودیه کی برعمت سے نبیر کرتے ہے انتول نے می نظریہ وحدث الشہود کوکشف وشہود کی بناد برجیح قرار دیا ہے یا علام فعنل حق خيراً اوى حبايك وقت مين فلسفهك الم مثمار بهست ته. امنوں سنے وحدرت الوجور کی تائید ہیں ایک رسالہ 'روض المجرّد لکھا۔ ان کے علاوہ علّامه عبدالعلی تحصنو کی سنے بھی وحدث الوجود کی حمایت میں ایک رمالہ وحدرت الوجود " تكها يربى وونون معترات كى تقريري كشعت وشودست خالى اورخانص فلسفيانهي اس ملے وہ مجی خارج از مجت ہیں علامرعبالعلی تھنوئی کے رسالہ" وحدث الوجد" كاحاكمشيد اورخاتمه نبيرة امام آباني حضرت زيدالوالحن فاروتى دالوي رحمته الشرعليهن لكهاسه اس ميس آب سن حضرت شاه ولى التُدرِك نظر ني تطبيق كونا قابل تسليم تسلر ميت ہوستے فرایسے :

"كما اثبات كيب وجود واجبي لاغيروكها اثبات ديگروجودامكاني، كماقول ممهر اوسست كرمقام جمع اسست وكجا كفتار مهداز وست كرمقام فرق است .

علامه واكثر محداقبال صفرت امام ربانيك

حضرت علامه محاقبال معتلفه نظرية توعيشودى سے عدمارتے مكريراكي حقيقت سب كداننول في ليف تعتريزودى كى بنيا وحفرت المام راباني

کے تعور وحدمت الشود بردکھی سبے ۔

علامه داکلرمی اقبال بینه انگریزی خطبات مین تصور و صدیث الشهرد کی تعربین ان میکیفته بین و

موت مترصی صدی کا ایک گرال قدر نفکر ....یشیخ احمد سرمندی، مهم عرفتون پرجن کی ہے باکا نہ تشریح تنقید نے ایک تکنیک (نظریئه وصدی انشود) کوجم دیا ۔ صوفی دکے مختف سلاسل طریقت جو منظل اکیشیا اور عرب سے مہندوستان کئے ان میں صرف موصوف کی وہ تکنیک ہے جس نے مهندوستانی صدود و تغور کو عجور کیا اور آج بھی پنجاب، افغانستان اور ایشیائی روسس میں ایک زندہ قوست ہے " می برکا میں میں ایک زندہ قوست ہے ۔ طراک طرفاعم السام الی محد میں واحمد دکراچی، کہتے ہیں و

جس میں وہ رقمطاز ہیں: جن صفرات نے شیخ مجدّد کی تنقیص یا تائید کی، انہوں نے وحدت شود کا ایک فاص معنیٰ میہ سمجا کہ وہ می وحدت وجود کی طرح ایک نظریہ سہتے ذات باری اور عالم کے ابین تعلق کا ، سگریہ صبح نہیں بیشیخ مجدّد کے نزدیک وحدت شہود کا مفہوم فقط یہ سہے کہ وحدت وجود کا جوشر دسالک کر لینے ارتقاء رومانی کے دوان میں ایک خاص متعام پر بہنج کر حاصل ہوتا سے اور سبھے متصوّفین سمجھتے ہم کے دواللم کامثابرہ سے اوراس سے وحدت وجود تابت ہوتی ہے وہ محض ان کا شہورہ یہ ان کا شہورہ کے خلاف ہے اوراس سے وحدت وہ محض ان کا شہورہ یعنی ان کی ایک کیفیت نفسی ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہے ۔ بعنی اُخری وجود ایک منیں بکرسالک کو رسمارم ہوتا ہے کہ گویا وجود ایک ہی ہے ۔ بعنی جب سالک بالو دادہ اپنی نظر کو غیر فدا سے بھیرکر فدا پر قائم کرنے کی کوکسٹ کرتا ہے تو ایک منزل پر بہنج کر اے یہ محکوس ہونے لگا ہے کہ سوائے فدا کے اور کھر نبیں سب کھر وہی ہے ۔

جونظریے و بود سینے مجدد سنے پیشس کیا ہے ساسے وحدستِ شہود کمناغللی سبے اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا لیکن اگر کوئی نام رکھا جائے تو تشیبہ و ہودیا وحدتِ و بوب کہنا مناسب ہوگا .

دوسرى بات قابل كما ظربيسب كروحدت وبودسي سيخ مجدد كا الكارب عقل واستدلال منيس مكربر بناك تكشف وتهودسه وه كهت بيركم ومدرت وجود کاشہود ایک مقام ہے جس پرسالک بہنچاہے سکن اگر وہ اس مقام سے ترتی کرجائے اور اعلی ترمقاماً برہنج مائے تواس پرمنکشف ہوجا آہے کہ وہات وجود كاشهو ومحض اكيب شهو دتما اور وحدت وجود حقيقت نهيس سب بب شيخ تبرو کے دعوے کا جواب بربائے کشف وشہود ہونا چاہیئے تھا بعنی شاہ ولی التادر ان کے متبعیں کویہ بنا فا میاسیئے تھاکہ شخ مجدّد کایہ بیان غلطسے کروحدت وجود كے شہود سسے بالاترممي كچومقا ات بي بايركن جاسيئے تعاكم ان اعلى ترمقلات سے رہن رکیشیخ مجدد فائز ہوئے) بالاتر اور مقامات ہیں جہاں پہنچ کر وحدت وجود كا اذعان بېرمنحل بوما ناسىيە يىكىن يەمقام تىجىب سىپە كە ان تصرات سەلەپى تقرير كامنىغ كىشەن وشىنۇكونىيى بنايا مېرعقل وامسىتىدلال بىراس كى بناء ركمى - لىنداشىخ مېرد کے خرب کی تردیدادر توحید وجودی سے اس کی تطبیق ایک سے نیتج جیزرہ جاتی ، نيزريكرشاه ولى التراورد يجرحمنرات سنعج دلائل ومدت وجودكي موافتت

میں بیان سکئے ہیں خود ان سے ظاہر ہونا ہے کہ اس قسم کی کوئی دلیں قابل قبول نہیں اور ید کہ وہ تمام دلائل اس بیلے ناقص ہیں کہ ان میں وحدت نظری اور وحدت مذہبی کو مخلوط کر دیاگیا ہے۔ یہ امرگوشو رِمت قرفانہ کی خصوصیت ہے جیسا کہ مقدّمہ میں بیان ہوالیکن شعور مذہبی کے ایکل خلاف ہے۔

سب سے بہلی بات قابل غوریہ ہے کہ وہ جملہ دلائل کا بَعْث دُ الطبيعات وجودى كي بلي إوران كانشاء بي ابت كرناسي كرحقيقت اكب وجودب واحد منضروا ورعین ذاتی . تکین آج کانٹ کے اصول کے مطابق ہم بالیقین جانتے ہیں کم كرعالم كى وحدت اكب ومنى تصرّب اوركونى حقيقت ابترسيس ينيزيركر حقيقت كإفيت عین ذاتی سے مرسب ان عقل انسانی کی دسترسسسے امرسب ان ولائل پر برتففيل عوركيا جاسئ تومعس كوم بولسب كرحمنرت ثناه ولى الشرومة كليه اس دعوسے سے ابتدار کرتے ہیں کہ وحدت وجود ذوق میمے سے نزدیک ملہے گرظ ہرسے کہ یہ میمے نہیں ۔ انسان کے شعورِ عامر بینی غیر سوفسطائی شعور کا لیقی تی و تیاب كربائ كرتيت برب حق كراننيت ببني كريني كياكم المانتي بيطك تخت مدوحبد درکار ہوتی ہے بخلاف اس کے وحد تیت مطالبہ سے شور نظری کا اور شعور نظری کی رسانی بھی وحد تبتت کے اتنی آسان نہیں جتنی آسان وہ مسافع ہوتی ہے اورجب شورنظری وحدتیت پر فائز مرحا آہے تومعی وہ بسائط کے اخذ کرنے كي بي شديد مدوحبد كرتاب ادراس برجور بواسب كراس إذعا ألى في علا التلاد نهيس خودشاه ولى السرك إب من مي يغور طلب كو وجرد واحدكيات.

اُوُّلاً تروہ امدیت معقولہ ہے مینی وہ شے جومشرک ہے ، محوس اربعمول بن ، کلی اور جزئی میں ، اب یہ تعقور کرنے کے ایک کر دویائے متفائر اور متبائج اُن کے ابن کوئی چیز مشترک مجی ہو کتی ہے تقل بسیط کی سخت مبدوجید در کارہے تیتیت

یہ سبے کہ وجود اور موجود خارجی کے ماہین کسی عنفیر شترک کا یالینا ایک ناممکن ی ایسیے . " فَا إِنْهِيّا يَهِ كُرِثُ هِ وَلِي اللَّهُ وَجِ وَكُو ذَاتِ بَعِتْ مَكِنَّتَهِ مِنْ . ذَاتِ بَعِت سے مُرَاد ہے ایسی ذات موم قسم کے تعینات سے مترا ہو ، بھر ایسے وجود کا مذتوادراک ممکن ہے نه وہ خیال میں لایا جاسکتا ہے ، محست ادر دا تعیست "کے درسیان کسی مشرک عنفر کایالینا قریب قریب ناممکناست سے ہے۔اس کا تفور کرسنے کے لیے مجی فکر تجرّد کی انتہائی شد پر مبروتبد در کار سبے ۔ بھرامد تیتتِ معقولہ اور ذات بحت ونوں کا اداک عقل کرتی ہے بعنی وہ تصوّرات میں تصوّرات کیے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اِس وتودكومدت داتی يا وحدت عددي مع تصعت كي مائ . درامس بيال يسوال بو سكاب كراكاس وجدكو ومدت ذاتى سيمتعم كيابمي ماسكاب إينابه كرجب كب وه تصورات كليه من جاب نفي مين بوكا . اس وجود كر ومدت ذاتى ك متعسف کرنا جب بی ممکن ہے کہ جب اس تصور کلی کو اس نا قابل عبور خلاد کے اُدیے بوكلى اورجزئى كے ابين بے جست كراكے ايك جزئى ميں تبديل كرديا مبائ ـ لیکن کیا کلی کا جزئی ہومانامکن ہے ؟ کیا ہم اتناہمی کنے سے حقدار ہیں کرتصور کلی كى شال صرف ايك بى موجد واحدومنغردسى ؟ واقعربرسب كديم يرس نبيل كفت کیوکر غورسے دکھیا مبائے تو ایسا کوئی ایک وجود موجود نہیں جواس درحبر کلی کے مصداق ہو گرسرسری نظرسے دکھیا مبائے توہرو جودواقعی بانکل اس کامصلاق سبے دراصل ہوایہ كه وحدت نظري تومحض ومدت نوعي تنى يه برگز ومدت عددي بون كي متعامني نيتي. ليكن شعور فديمي كے زير اثربه وحدت عددي بن كئي يعني ايك موجود واحداور منفرد -اب سوال به بپیدا به تله که احد تیت معتوله ، ذات مجت ، وجود مُنبسط توکسی ندنمسى طرح ايك منفردمو وجمتيقى بيرير كيزكونتجنع صفات كمال بن كيا-كيز كمرني نغسه تو وہ کوجود محص سے زیادہ کچھ بھی نہیں تعین ہم یہ کیونکر ثابت کرسکتے ہیں کہ وہ تمام کمالا كاحال ہے ؟ يه تو الاشك وكشبه كهاجاك اسكا ہے كه اس ميں كمالات بالفعل توموجود نهیں۔ زیادہ سے زیادہ بیک جاسکاسے کہ اس میں کمالات بالقوق یا بالاستوعداد
موجود میں اور بیر بھی وجو ہے عقلی کے طور پر نہیں مکبر محض وا قعات محسوسہ کی توجیہ کے
طور پر۔ اور یہ کہ وہ بعد میں بالفعل موجود ہر موجاتے میں مگر سرکم مجم بالفعل وجود میں اجاتا ہ
وہ کمالات نہیں ملکہ تقالص میں۔ بس ہم انہیں نقائص کی ہستود دسے متصف کر
سکتے ہیں نہ کہ کمالات کی استعداد سے ۔ ہوتا یہ ہے کہ مفکر نا والنہ طور پر بعت منیاز شعور ندا ہی سے سائز ہوکہ بغیر تنقید کے ہر خیرو کمال سے اس غیر شخص وجود کو متصف کہ
کردیا ہے اور اس طرح وہ وجود متبع صفاحت کمال بعنی ند میب کے شخص و می زوجود الوہ بیت بین منعکب ہوجاتا ہے۔

اگرتتولات برغور کیا جائے جن کے ذریعہ سے بروجود کا ل عالم بناہے تو كرني وتبهى بيش نديس كى جاسكتي كماس وجودمين وه تنزّلات كيون واقع بوستے بي . اگراس وجود پربصحت تمام معی بچینیت تصور کی کے غرکیا جائے جیسا کہ وہ ہے تر معنوم ہوتا ہے کہ وہ ترکت و تغیر سے قطعاً معراہے ۔ نیکن اگراس پر ایک واقعہ نعن الامرى كى تيتيت سي غوركيا مائ بومحوس اور معقول مي مفر مرترك سب یعی بجیٹیت موجود فی انخارج یا موجود فی الذہن ہونے کے ترجی اس کے واسطے ليسے اصول حركت كامتعتن كرناشكل بوگا جواس وجودكى مرصورت ميں مشترك بو اور اس سے اُس وجود کومتصف کیا جاسکے مگر واقعربیہے کہ شعورِ نظری کامقتضیہے کر عالم کی توجیراس تینیت سے کی جائے کہ وہ وحدت مفرومنہ کا منظرے اورالیڈا اكب اطمول وكت كواس ست والبستدكر ديا جائے . يمقنفني لوداكر ديا جا كاست . اس کی ایک عابیت تجویز کی مباتی ہے اور اس امر کا انبات کیا جا تاہیے کہ وہ وجود البنے تئی جانا چا ہا ہے۔ اس غایت کامبنی بھی حقیقت میں زہب ہے مزیر برآن اس حرکت کی خصومیتت بیر سب کرسیسلے وہ علمی سبے بھر عینی یا خارجی ۔ یہ کسی طرح شورِنظری کامطالبہ نہیں کہ اگر اس کے علی اور خارجی ہونے کی کوئی غرض ہو تو وہ نہمی ہو۔ درال ندہی غرض ہی برسرعمل ہے جس نے مشاد نظری کو بدل دیاہے کیونکہ وحدت اَب خدابن کرمتعبق ہو رہی ہے۔ لہذا ہیلے قواس میں شورخودی ہونا چاہیئے اور بھر اسے اپنی ذات سے وجو دِخارجی کو بداکرنا جلہئے۔ بہرکیعت شوز نظری بھر برشد تت مام برسرعمل آتا ہے اور وجو دِخارجی وجو دِالوہیت کے مظری حیثیت اختیار کر دیتا ہے۔ یہ بار تب خود اپنی تجلیات میں سسے ایک تجلی کی صورت میں اختیار کر دیتا ہے۔ یہ بار تب خود اپنی تجلیات میں سسے ایک تجلی کی صورت میں وجو د دہے جو تجلی کی عین سے۔

اب شحور ندمی اور شعور نظری کے مابین حوتضا دسسے وہ بالکاعیاں موحاتا ہے شعورنظری واحدی ہے اور وجود اولیٰ اس کے نزدیک کائنات بیں ساری ہے اوراس كا اصول ارتقاء جبراً ہے . اگر ايسا ہے تو ظاہر ہے كہم تحت ترين جب كے تحت كام كريہ بن أنصوت كواس سے انكار نئيس بي سوال يربيا ہوتا ہے کہ انسان کمی امتیاج اوراذتیت جوشعور ندہبی کامبنی ہے کہاں سے آئی اور فرض اور ذمرواری کاست شیم کیاہے ؟ اور اختیار صب سے بغیر کوئی بلند نرمب ایب لمحرکے بیلے باتی نمیں رہ سکتا کہاں سے آیا نیزرینظرینفس انسانی میں الیامیلان بیوا كرة اب وشعور نظري كي خصصتيت ب ين فكرا ورمراقبه كاميلان - اكيستعبرون كا مقعدو بيع وفان وه ابني زندگي مراقبه اور كاشفه مين بسركرة اسب واس كامنتهات متعسود وسل بيدين فناريا وجرداد كأمين كم بهوجانا - ظاهر بيك كرميال بفاء بعدالموت كى كونى كنبائش باتى نىبىرىمتى ، گورەشھورىدىرىكى تىستىم كالاس كازكركى تاكىيە . يى امرقابل غورسب كدحبته حبرت وحدرت نهبى كي شعور تفتوفانه مي بعض الهم عنا مراخل ہوماتے ہیں لین غلبہ عور نظری کارتباہے۔

یهاں بدامر قابل ترحبہ ہے کہ تعتوف لینے تمام مپیلوؤں کے لحاظ سے نو افلاطونریت سے بہت زیارہ مماثل ہے اور تاریخی چیٹیت سے مبی اس سے بہت مستغید ہوا ہے۔ اس کا نظریہ وحدرت وجود اور تنٹز لات بعنی اس کے تعینات زندگی اوراجماعیت کی طرف اس کا روت رہائیت اور اِنْزُ داء اورانیان کی فایت قصاری کو ماصل عرفان یا ذات اولی میں برغم یا فنا، ہوجا نا ۔ یرسب کی سب باتیں ہرا عقب رسے وہی ہیں جو نو فلا طونیت نے کس نیز رید کہ تصوف شعور مذہبی کو شعور نظری میں تبدیل کے فی اس معی پر بہنی سب عبی سب علاوہ ازیں یہ بات بمی فالی ار سعی نہیں کہ نو فلا طونیت کا مقصور مذہب بننے سے یہ تعاکد اس طرح و تنزیت ار معنی نہیں کہ نو فلا طونیت کی ذو سے بچائے ۔ اسی طرح تصوف بھی ایک فرہب بن کراسلام میں داخل ہوتا ہے ۔

علاوه ازین دریافت طلب امربیہ که آیا شاه ولی التراس بات میں حق بجانب میں کرشینے مجدّد کامسلک حقیقتاً وہی ہے جو ابن عربی کاہے بعیی وصدت جور اور وحدت شہو دمیں فرق صرف استعارہ اور تشبیہ کا ہے بجس کی وجہ ہے وہ تو مختلف مسلک معلوم ہو سّتے ہیں اور شیخ مجترد کوریمغالطہ لگا کہ وہ ساپنے مسلک کو وحدوجو كأنظم رسمعت مين - ال ريشيخ مجدّد كايريق منرورتها كه وه تيفسيل دضاحت فرات كم يه فرق صرفت ظام رسب اور في الواقعه استعاره بيان برمبن سب . مگرشاه ولي الشريه نىيى كرستے اور اخلاف استعاره وتشبيه كمه كرهموار فيتے ہيں ، واقعربيسبے كريشخ مجة داورابن عربی کے درمیان صرف تشبیه اور استعارہ کا اختلات منیں بکیہ معنیٰ اور حقیقت کا فرق سبے ۔ بیر فرق اتنا ہی واقعی اور حقیقی سبے جتنا وحدست لظری اسى طرح ردعكس بتجتى اورنبتس استِعارات بي جووه نوداورابن عربي استعال كرت ہیں " طلّ بہرکیعت " تجلّی ا عکس "سے بہتر است نعارہ ہے ہوریہ طاہر کرتا ہے کاس كامغبوم اصل يأشن كے مفہوم سے مبراسب و نيزيدكروه اصل يا شنے ربنى ب اوراس بلی یرمی صفرے کے ظل کا وجود بھا براصل کے بہتے ہے۔ بخلاف اس کے

ری سیست رو بیت می یا بی سب معرف بها ب بری معلوم بواسی کرشن مجدونے جن عنی میں لفظ فلل استعال کیا ہے گ توضیح کی جائے کیونکہ اس اصطلاح کے غلط تصوّر سے ایک غلط احتال بیدا ہو گیا ہے۔

بادئ النظريس بيمعلُوم ہوتا ہے كرسٹين مجدّدظلّ كوكم وبيشس عكس يا پرتو" كيمعنيٰ ميں است عال كرتے ہيں جس سے بيربپاؤىكاتا ہے كرگريا ظلّ كمى زكمى طرح اصل كا جربہے - ظليت كے مقام پر وہ طلّ كو اس معنی میں استعال كرسنے كی طرف من تا سے سال محمد سر من كر منات بن كر سن تا سر سر ذات

مائل تنے ۔ اگر جبہ ولم ل بھی ان سے نزادگیس ظلّ مقابیکس یا پر تو سے ایک ادنیٰ تر ویو دکوظا ہر کرتا ہے ۔

بدازاں وہ افظ کا کوکٹرت کے ساتھ اصل سے غیریت ظاہر کے لئے اتعال کرتے ہیں۔
اور ان کامقصوداس افظ کے استعال سے بیسہے کہ اصل کے سقابلہ یں کٹرت کی
ہے بضاعتی کا اظہار کیا مائے نیزید کرکٹرت کا وجود اصل کے بغیر نبیر ہوسکا تک

منتن عجب است كه سنيخ محى الدّين و تابعان الله من الدّين و تابعان الله معلكً الله معلكً من الله معلم الله منكويند ومحكوم عليه به بهم من منكويند ومحكوم عليه به بهم منكويند ومنكوم عليه ومنكوم عل

اماطه ذاتى وقرُب ومعيّت ذاتيه انبات مى نمايند وَمَاهُوَ إِلاَّ مُكُنُّ عَلَى الذَّاتِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُلَمَّاءُ مِنْ اَهُ لِ السُّنَةِ مِنَ الْقُرُبِ الْعِلْمِيِّ وَالْإِحَاطَةِ الْعِلْمِيَّةِ

تروی : تعبقب ہے کہ حضرت شیخ می الدّین اوران کے پیروکار حضرات ، ذات واجب تعالی کومجمول طلق کہتے ہیں اور اس کو کسی بھی کا کہ ساتھ محکوم علیر نئیں جانے اور اس کے باوجود اس کے بیان اور اس کے مار دور ہی معیست دائیں ہے اور اس کے بین حالا نگریہ تی تعالیٰ کی ذات پر حکم لگانا ہی تو ہے۔ بین درست وہی ہے جوال شنت کے علمار نے مسند رایا ہے کہ اسٹر تعالیٰ کا فرب واحاط علمی ہے نہ کہ ذاتی ۔

### شرح

منطور بالا ہیں حضرت امام ربانی قدّس سترؤ نے صفرت شیخ مجی الدین ابن عربی قدّس سترؤ نے صفرت شیخ مجی الدین ابن عربی قدّس سترؤ کے کلام ہمین تناقص و تضاد کی نشاند می فرمائی ہے۔ آب فرط تے ہمیں کہ حضرت شیخ ایک طرن تر فرط تے ہمیں کہ ذات ہی تعالی مجمور باللہ ہے ادر اور غیر محکوم علیہ ہے بعنی ہما ہے اور کامت و محسوسات سے برتر و بالا ہے ادر اس پرکسی قسم کا کوئی حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا گئین اس کے باوجود خود ہی اللہ تعالی اس پرکسی قسم کا کوئی حکم ثابت کر ذاتی ہمی ثابت کرتے ہیں رمبیا کہ فصوص الی وغیرہ میں موجود ہے ، یہ اس کی ذات پر حکم لگانا نہیں تواور کیا ہے ؟ لہذا آپ اس امر ہیں موجود ہے ، یہ اس کی ذات پر حکم لگانا نہیں تواور کیا ہے ؟ لہذا آپ اس امر

المنت المنت

پرالمہارِ تعبّ فراتے ہیں کہ صرت شیخ کے یہ دو تول متناقِض ہیں جب کہ حق وہی ہے جوابلِ منت وجاعت کے علمائِت کلمین کامسلک ہے کالتہ تعلق کا عالمہ ہے کے ساتھ اطار وقرب وعیت ذاتی سنیں جکھ علمی ہے جبیا کہ آیت ڈرائی بھی اس مسلک کی مؤید آئی اللہ کغیری عین المسالہ کی مؤید آئی اللہ کغیری عین المسالہ میں مزید کئی تناقض و تضاد موجود ہیں لیکن ہم اُن کی موالت شان کے مواملہ سے کا موسم سے و

پین نظر توجیدو تاویل سے کام کس کے ۔

یدامر طموظ سبے کہ صنرت ابن عربی قدس ترفر است کی توجیدہات کے کلام ہیں تناقضات اور اقوال میں مشفی اور نظری تسامیات کے باوجودی تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں۔ طریعت میں ان کی اجتہا دی غطیاں ، فقہار کی اجتہا دی غطیوں کی طرح ہیں ۔ لنذا ان کو مقدیب ہی سمجیا جائے گا اور ان کے کلام کی توجیہات کی جائیں گئ ۔

اقوالا ان کے تناقض اقوال کر تعدو اوقات واحوال پر محمول کیا جائے ۔

ثانی ان کے شکری علوم و معارف غلیہ احوال اور سجروقت کا نتیجہ ہیں ۔

ثانی ان پر رقوط میں کی بجائے ان کے کلام کی تاویل کر فی جائے ۔

واجع شائر کی تصانیف میں بعض انحاتی عبارتیں معبی شامل کر دی گئی ہیں ۔

واجع شام رتبانی تصانیف میں بعض انحاتی عبارتیں معبی شامل کر دی گئی ہیں ۔

واجع شام رتبانی عبدالول سے شعرانی قدس سرہ فرائے ہیں :

مِياكُرُصْرَتُ الْمُمْ رَبِالْ عَبَالُومُ بِ عَرِقُ لَا لَ مُرْوِيرُكُمْ بِي. وَجَمِينُعُ مَا عَارَضَ مِنُ كَلَامِهِ ظَاهِرَالشَّرِنْعِيَةِ وَمَا عَلَيْهِ الْجُمُهُولُ فَهُو مَذْسُوْسٌ عَلَيْهِ لَهُ

فہومد سوس علیہ و تص دیعنی ان کا کلام جس قدر ظاہر شریعت اور طراق جہور کے خلاف ہے وہ ان کے کلام میں خارج سے داخل کیا گیا ہے - منن بعضے راکٹرتِ مراقباتِ توحید برین اکھام می آرد که صورتِ آن مراقبات درمتخیله نقش می بندد و بعضے دگیر را علم توجید و کرارِ آن نحوے از ذوق بان احکام می بخیدوایں ہر دوصورتِ توجیدمتع لول اند و داخل دائرہ علم بحال کا رہے ندارند و بعضے دگیر را فتاء ایں احکام غلبہ مجتب اسرت کہ بواسطۃ استیلاء حبہ مجوب غیرِ مجبوب از نظر مجُب می خیزد وجز مجبوب ہمیج نمی بیند نه آنکه درنفس الامرغیرِ مجبوب ہمیج نیست که آن مخالِفِ حِس وعقل ویشرع است

توجه، بعض مضرات کو مراقبات توجید کی گشرت ان اسکام (انخاد وعینیت وغیرها) پر آماده کردی سے کیؤکر ان مراقبول کی صورت قرت متخیلہ میں نعش ہوماتی ہے اور بعض دوسے راگول کو توجید کا علم اور اس کا کرار ان اسکام کی ساتھ ایک قسم کا ذوق نجش دیا ہے اور یہ دونوں صورتمیں کمز وراور فقط واکرہ علم میں راضل ہیں مال کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بعض دوسے رافراو سے لیا وائرہ علم میں ان اسکام کے پیدا ہونے کا سبب غلبہ مجست ہے کیونکہ غلبہ مجست کی بنا دبر محب کے نظر سے محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجھل ہوجاتا ہے اور مجبوب کے علاوہ سب کچھ اوجھل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجھل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجھل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجھل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کے معلاوہ کے حکما وہ کچھ میں نظر نہیں آتا۔ اس کا یہ طلاب نہیں کہ حقیقت میں محبوب سے علاوہ کے حکما وہ کچھ میں نہیں کیونکہ یہ چیز ہوتی بعضل اور شرع (تینوں) کے خلاف سب ۔

شرح



کے اسمائی وصفاتی کھالات کا مظہرہے۔ آب فرطتے ہی کہ حق اور فلق کے دیران یمی نبتیں بعض عوارض کی بنار پر بعض اوگوں کے لیے احکام وہمیہ کے صوا کا بعث بن ماتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ان عوارض واسباب کی تشریط فراتے ہیں۔

# وه عواض جو توحید مجردی کے ل كاسبىب ہيں

حضرت امام ربانی قدس سرہ فراتے ہیں کہ ترحید وجودی کا قرال کرنے والے

مالکین کوٹن قسم کے عوارض پیٹس کتے ہیں۔
مار اسا معض سالک توحید کے مراقبوں کی اتنی کنٹرت کرستے ہیں کہان عارض اول مراقبول کی صورت ان کی قرئب خیالیه رِنتش کا مجرِ ہوجاتی ہے یعنی کار نفی اثباست کا تکرار کرستے وقت ذہن میں اس کامعنی محفظ کیستے ہی اور سی معنی کشرمتِ بحزار کی و مسبعے ان کے قلب و ذمین میں دامسنے ہوما آسہتے ب كے نيتج ين وه وحدست وجود كا قرل كرنے يرمعتر بو جائے ہى ۔

عاض نانی بعض مالکول کوتو حیدوجودی کاظاہری علم (بوتکرار کی وجہدے اور عاص نانی وجہدے اور عاص نانی وجہدے ایک طاص قسم كا ذوق كبخش دييا ہے جسے رائي پا نامشكل موجا يا ہے ا در وہ علمي اور ذو قي طور بر ترخید وجودی کا قول کرتے ہیں ۔

عارض نالت کچھ سالکین سالسے بھی ہوتے ہیں بوغلبۂ مجتت کی بنار پر بوب عارض نالٹ کے علاوہ ہرشئے کی نفی پرمجبور ہوجاتے ہیں کیونکہ مجتبِت کی شدّت غیرمجبوب کے وجود کو قبول نہیں کرتی حالا نکہ حقیقت اس کے بڑنکس ہوتی ہے اور آوحید وجودی کی یقیم پلی دونول قیموں کی توحید سے اعلیٰ ہے اور



حال کے دائرہ میں داخل ہے اگرجہ بیمی ظاہری واس عقل اور شریعت کے موافق نہیں سکین ترحید وجودی کی بلی دونوں قسیس ضعیعت اور علم و قال کے دائرہ میں داخل ہیں حال سے ان کا کچھ محمی تعلق نہیں۔ لنذا توحید وحودی کے ان احکام ویمیر کونٹر بیت وحقیقت کے ساتھ تطبیق دیا بیجا تکلف کے متراد نہ ہے۔ ارباپ تومید وجودی کے تینول گروہوں کے بائے میں مفصل گفتگودنت

بلينسم اول مكتوب ٢٩١ مين موجود الله ولمن الاحظ فرائين -

مشاشخ نقشبندسيري ان عبارتول كاجواب جوتوجيدوجودي يردلالت كرتيب

اس كمتوب مي آب نے مشام تعتبندريا وربعض دوسے رمشام كاكان عبارتوں کا جواب دیاہے حو توحید وجودی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ فرطتے ہیں کم ان مثا کخ غطام کرید احوال وشہود درمیان میں پیٹیس کئے ہوں سنگے اور اس کے بعدوه اس متعام سے گزر گئے ہول سے جبیا کہ آیپ خود بھی ان احوال سے گزرے تھے. نیزان میں سے بعض شائخ کے ظاہر کو حرکثرت بین ہیں ، باطن میں امتیت صرف کی بوری بوری نگرانی حاصل مونے کے باوجودان احکام وشود سے حکمتاً مشرف فرایا گیا۔ بعیبا کر ابتداء مکتوب میں آپ نے لینے والد ماحد صنرت شیخ عبدالاحد قدیم مینے فی

کے حال کی نعبردی ۔ محنرت امام رًا في فنرسرهٔ نے ابتدائے سلوک وحدث الوجودسية فكار مي دحدت الوجود كونت بول فرايا تعالين بعد میں اس سے انکار فرما دیا اور توحیہ وجودی پر اصرار کرسنے فالے بزرگوں کے احمال واقرال کی تاویل فراتے کیے ۔ آپ کا یہ موقعت ترویج شربیت کے لیے تحب دیگ حكمتوں پرمبنی تھا۔ آپ كاكلام تضا دات سے مبرّا ہے ليكن احوال كى تبديلى كے

پیش نظر بطا ہر تضار محس می می اسبے حالا کم ایسانہیں آپ نے اس مکتوب میں صاحت کے ساتھ فرما دیا کہ

د اگرقبُولِ ومدَتَ وج د لِوده است ازکشف لوده است بذاز روسے تعلید واگر انکارست مم از الهام است ؛

دینی اگرابتداء میں اس فقیر کو دمدنت الوجود قبول رہاہے تروہ کشف کی نباہ پرتھا نہ کہ تقلید کے طور پر اور اگر اب وحدت الوجود سے انکار کر رہاہے تر یہ می الهام کی وحسبے ہے اور الهام میں انکار کی گنجا کش نہیں سہے اگر جے دو سروں سکے

يالام عبت نبير.

الله کار الله کے ارشادسے واضع طور براتب کا وحدت الوجود کی صحت سے انکار البت ہور کا ہے ہمائے ایک ہم عصر صنعت کیٹن واحد بخش سیال چنی صابری نے ابن تصنیعت وحدت الوجود و وحدت الشہود " میں بیٹا بت کرنے کی کوشش فرائی ہے کہ حضرت امام آبائی می وحدت الوجود کے قائل تھے ایکے اور ابن عربی قدیم می کوشش کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ان کی بیٹھیت و کیے منز وضع سے زیادہ کی تعقیقت نہیں رکھتی اسی طرح دونوں نظریات میں تطبیق دیکے زراع لفظی ابت کرنے والے مناور سے میں تکھنات کرنے والے حضرات سے می تکھنات بعیدہ کا ارتکاب فرایا ہے۔

حضرت الم ربّانی رمخت الشرطید کے نزدیک وحدت الوجود غلبؤ سکر کا نیجرہ اور کو کا تعلق متحام مربانی رمخت الشرطید کے نزدیک وحدت الوجود غلبؤ سکر کا تعلق متحام مربوت سے ب اس سے بالانزم تعام صحو وارشاد سے جسے اس سے بالانزم تعام صحو وارشاد سے محت متحام منبوت سے محتقب ہیں اور یہ امروا تعی ہے کہ حضرت الم مربّا نی قدس سرؤ کے بعد آج بھا ہے مساس اس بیدا صاحب کستف والہام عارف پیدا نہیں ہؤا ہی وجہ ہے کہ صفرت ابن عربی فلسف ترجی پرجس طرح آب نے شعرہ فرمایا ہے کسی کویہ ہمت منر ہوئی کہ آپ کے فلسف ترجی پرجس طرح آب نے تبصرہ فرمایا ہے کسی کویہ ہمت منر ہوئی کہ آپ کے بیان کردہ ابراوات کا شافی جواب مور سکے جن حضرات نے آج بھان حقائق



کے بات میں لب کشائی فرمائی ہے وہ علم وعقل اور فلسفر گی تھیاں عجبا سنے میں مصروف ہے ہیں۔ مصروف ہے ہیں۔ مصروف ہے ہیں۔ مصروف ہے ہیں۔ کشف وشہودی بڑام نے اعتراضات سورج کو مہسراغ المعارضات سورج کو مہسراغ دکھانے کے مترادف ہیں۔



كتوباليه حزت مزائحت منتكا الدين المجلك رحمة الدعليه



موضوعات

اکابرنقث بندیه کی نبتِ خاصه حضرت امام مهدی اسی نبت خاصه (نقشبندیه) کی بل فرماینگ طبقاتِ مثنائخ به معترضین کی غلط فهمی کاازاله

الوالفضل من مبارك نا كوري كي مشيره مست شادى موئي والدما حد كخ تهقال صب وجاگیر بانی اکبر بادشاه نے آپ کوعبدالر خانخانان کی زیر قیادت کشکر میں ثبامل کر دیا جو نگراپ کی طبیعت ترک وتجر، کی طرف مائل ہوگئے تھتی اس لیے نشکرا ورسُلطانی خدمات سیسے تعفی ہو گئے اورغر كت ورياضت اختيار كرلى بعدازان آب دملى مي الكيّاورلقية ندكى حضرت باقى بالندريمة الناعليه كي صحبت فترسبت مير كزار كرمعارف الهيم مل على مرتبه برخائز ہوئے ترک وتجرید کے علبہ کے سبب مسندارشاد کی ذمر دار ایوں بر پورے نذا ترسکے لہذا اپنے شیخ کی فدمت ہیں ماضررہے اوران کے وصال کے بعدان کےصاجزادگان کی تربتیت وخدمت میں شخول رہے و في ات ، كمرصفر ٣٧ . احداكبرآباديس و فات يا ئي و بس د فن كيه حجَّ بعدای کے جباد فاکی کو دہل لا کر حضرت خواجہ ہاقی ہالٹد دہلوی قدس سرہ کے قبرستان مين دفن كرويا كيا - (زُبدة المقامات وُزهة الخواطر)

#### مڪنوب - ٣٢

مكن ازعدم دريافت نسبت خاصه ببرر شكي عِلَي الرَّحْمة نوشة بودندوسبب ازاريسسيده مخذوما يشرح امثال بن سخنان طراق تحرر ملكه تقرريهم مناسب نصفمايد ما در فهم كيے چه درآيد واز انجا چه فراگير دحضُور بشرطِحُسنِ ظنّ ياطول صُحبت بهرنهج كه باشد در کارست و بدُونِه حَرَطُ الْقِتَادِ -آسُودہ شبے باید و خوسشس مہتاہیے تا ما تو حکایت کنم از ہر باہے نوهم إب نيصنرت بيروسلير اخواج باتى بالله وبلوى قدس سره كى نسبت فاصدك دريافت زموت كشيمتعلق لكفا تفااوراس كاسبب لوكهاتفا اسے مخدوم! اِسِ قسم کی ہاتوں کی تشریح اور تفصیل تحریہ ملکہ تقریر کے طریقے پر تھنجی مناسب نہیں کیونکہ کیامعلوم کی کی سمجھ میں کیا بات آئے اور وہ اس سے کیا مطلب نكاك اس كے بيران فرشد كے ساتھ حسن ظن ركھتے ہوئے عصد دراز تک صحیحیت میں رہنا ہرنحا ظ<u>رسے صروری ہو</u> آہے۔ <sub>ا</sub>س کے علا وہ بیفائدہ رنج وشقت الما إبد.

معنی و سایم به بایک فرسکون اور جاندنی رات ہو تا کہ میں تیرے ساتھ ہر بات کھول (تعرکا ترحمبر) ایک فرسکون اور جاندنی رات ہو تا کہ میں تیرے ساتھ ہر بات کھول

کربیان کروں ۔

### شرح

ت امامر آبانی قدس سترهٔ کی بارگاه نے ایک محتوب ارسال کیا تھا جس میں تحریر تھا کہ ہمارے بیروستگیرخوا جرباتی باللہ والموی قدس مرہ کی نسبت خاصہ کے بارے میں آپ نے جومعارف (زبان یا قلمے بیان فرمائے ہیں میمعارف حضرت کے وقت میں <u>مُننے می</u>ں نہیں ہے تطح مالانكه بم و و نول بير بهاني جن الهذا آپ ان معارف كي تشريح فرما يُن كه يه آب رکهاں است کشف جوئے اوراس کاسبب کیاہے ؟ حضرت امام ربانی قدّس تترهٔ نے جوا با ارشاد فرمایا که میرے محدوم ا اکا برنعِ شبندید کی سبت خاص<del>ہ</del> معارف در صل حاب کرام صنی الله عنه کے معارف بیں جواس فقر رہے ہزارسال کے بعدالف نانی کے افاز میں طاہر ہوئے ہیں۔ اس تم سے معار*ف تحریر و* تقریر کے ذريع علوم نهيل موسكة ان كى دريافت حريظن اليقني عقيدت كيسا تقرعت دراز تك صحبت وطارمت اختيار كرف برسني سهداس ك بغيرخار دار درخت

بنینه مسر علوه و متعارف باطنیه کاحشول شرنطن اور دیر پاصحبت کامتهایی بنینه مسر به کیونکه پیلوم و متعارف کشف و شهود کی راه سے آتے ہول بنا ایک شیخی و کی شیخ اور قرق کے معالمے میں قلم طور شیخ نظر اور اعتما دلاز می ہے کیونکہ تحفیل فرست کو کہ تحفیل فرست کو کہ تعلیم کو کہ تحفیل کو سے کیونکہ تعلیم کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں کھتے ہیں نیز اولیار کوام کی شحبت اکسیر کا در حب میں نیز اولیار کوام کی شخصت اکسیر کا در حب میں کھتے ہیں نیز اولیار کوام کی کھتے ہیں نیز کو کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کے کھتے ہیں کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے

عارف رومی نے فرمایا ۔

کی ز مانه صحبت با اولی بهتر از صد ساله طاعت بریا ربینی اولیار الله کی تھوٹری سی صحبت بھی سوسال کی ہے ریانفلی عبادات سے بہترہے ۔

منن اما بحکم سوالے راجو ابے باید این قدر ولیے نماید کہ ہرمُقامے راعلوم ومعارفِ دیگرست اُحوال ومُواجب دیگر ترجہ: لیکن اس مجم کے مطابق کرسوال کاجواب ہوناچاہیئے صرف ا

ترجه المين اس مح كے مطابق كرسوال كاجواب ہونا چاہيئے صرف اس قدر ظاہر كرتا ہے كہ ہرمقام كے علوم ومعارف مختلف ہوتے ہیں اورائحوال ومواجيد بھى حُدا ہوتے ہیں۔

#### شرح

حنرت امام رّبانی قدس سرّه فرماتے ہیں کہ ہرتھام کے علوم و مُعارف مُدا اور اُورِ اُور و مُعارف مُدا اور اُور و مواجید مختلف ہوتے ہیں مثلا سالک کے لیے ایک مقام میں ذرکرا وروج مناسب ہے اور دُور رہے مقام میں تلاوت اور نماز ، کوئی مقام جذبہ ریازہنی مناسب ہے اور دُور کے مقام مذبہ میں تلاوت اور ایک مقام مذبہ میں سلوک دو نوں کے ساتھ ملا ہوا ہو تا ہے اور ایک مقام مان دو نور جہتوں د جذبہ و سلوک دو نوں کے ساتھ ملا ہوا ہو تا ہے اور ایک مقام میں جذبہ کا سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سلوک کا جذبہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ۔ یہتھام نہایت عجیب و عزیب اور اس مقام کے ساتھ سرور کائنات سن النوائی اللہ کے صحابہ کرام ممتاز و مُرض ف

بین. اس مقام والول کو دُوسر ب مقامات والون سے مل انبیاز اور إنفرا دی یں ماصل ہے۔ بیسبت صحابہ کرام رضی الٹرینہ کے بعد اِن شائر اللہ حضرت امام مہدی علیہ السّلام کی ذات اقدس میں اوری طرح ظاہر ہوگی اور ان کو تصر بوا ظاہری وباطنی بھی ٹویہ کی طور پر حاصل ہوں گئے بعنی وُلایت ، بفتح واق کے ساتھ وِلاہیت (بجسروا وَ)سے بھی ہبرہ یا بہوں گے کیونکہ وُلاہیت (واؤ پر زبر کے ساتھ کامعنی قرب حق ہے اور وِلایت ، وا وُکے پنیچے زیر ، کامعنی تصرف ہے۔ بیرتقام حذبہ اورسکوک سے بلند ترہے کی فکر جذبہ وسکوک محالات خِلا پیکسیا کھ مخصوص بي اوريرمقام كمالات صليه كي ساته ممثار نهده او رحمالات إصلي فقط سرورِ كانبات من النطية والمي صحبت كي سات صحصوص بين صحابه كرام محالات ظِليّة رجذبه وسلوک کے بغیر براہ راست کالات اصلیہ سے منترف تھے۔ ان کے علا وه اكابر أوليا ربعبي الخرَحَمالاتِ اصليه سيمشرّف موستے ہيں تو وہ بھي كالآ<sup>ت</sup> ظلتیہ کے حصمول کے بعد ہی اس معادت سے بہرہ مند ہوئے ہیں واس مرحضرت امام رّبانی قدّس سّرهٔ کا اپنی وات کی طرف بھی اشارہ علوم ہوتا ہے، ہیں کھا لا آپ لیو مشاريخ تقشبند يلنيم الزمنوان كي نسبت خاصه بي حبيضرت سيد ناصديق اكبر ن الله عنذى وساطات سے معتبت كے طور پر انہيں ماصل ہے . باقی ملسلول کے مشائخ میں سے بہت کم مشائخ نے اس مقام کی خردی ہے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس مقام کے علوم و معارف کے متعلق گفتگو کی ہو۔ حضرت مهری النظر اس نسبت خاصه (نبدیه) می ممی**انی می** حضرت المام رّاني قدّ شركستره ني تحرير فرايا : النگارم که حضرت مهدی موعو د که بانگلیت و لا بیت معهود

است نيز برين نسبت خواهب بود وتتميم وتمميلان

سلمسلة عليته خوابد فرمُودك

بعنی میراخیال ہے کہ حضرت امام مہدی موغود علیہ السّلام جو ولایہ کی المحمدی موغود علیہ السّلام جو ولایہ کی المحملیت کے حامل ہوں گے اور اسی سلامایہ (بقشبندیہ) کی تمیم و کمیل فرمائیں گے۔ (بقشبندیہ) کی تمیم و کمیل فرمائیں گے۔

حضرت امام رباتی کے فرمان کامطلب ظاہر ہے کہ صفرت امام مہدی علینہ السّلام حضرت امام مہدی علینہ السّلام حضرات انبیار کوام کی نترت سے کالات کے کامل وارث ہوں کے اور ان کامقام اولیائے کوام کے اور اک سے بہت بلند ہوگا ۔

يدٌ . نم ٧ - هرمقام كےعلوم ومُعارف اور أحوال ومواجيد كاجُدا حُدُا ہو القَّبْ سبر کے بنیادی اُصُول وقواعدیں سے ہے بشلا ذکراور تو تیجُربتدی سالک کے بیصے ہے اور ولا بیت صغریٰ میں ذکر اور توخہ ہی زیا دہ مفید ہیں اور ولاست کُری میں حوکم انبیار کرام علیم استلام کی ولایت ہے نمارنے اندراور باہر تلاوت قرآن زیادہ بہتر ہے اور انبیار کی نبوت کے کالات بیں حوکمہ انبیار کی ولات کے کالات سے زیا دہ کبند ہی عُروج اور ترقی نماز کے ساتھ مرافوط ہے کیونکا نباتاً كى ولاسيت كے محالات كالعلّق صفات سے ہے اور انبياركي سَجِ مالات ذات بجت ستعلق بيئ اوروه مقام وجذب كے ساقة مخصوص بے طریقی ماہی نقشبندیه کی ابتدارمیں درج ہے اور وہ مقام حرسلوک کے ساتھ مخصوص ہے <del>دوس</del>ے سلاسل طربقیت کی ابتدار سیحتعتق ہے اور وہ مقام حوجذبہ اور سلوک و و نوں کے ساته مخلوط بصطريقت كي جارون سلاسل كي انتهار سے مرافع طب اور و و مقام جومذ بداورسلوك دونون جبتول سي حُداب انبيار كي نبوّت اورانبيار كي ولاست کے کالات کے ساتھ وابتہ ہے کیونکہ جذبہ وسلوک متعارفہ حوکمالات طلبہے



ك ساتة مضوص ہے أنبيار كي نبوّت اور ولايت كے كالات سے اس كا كوني واسطه نهير كمونكد انبياركوام كأجذب وإنبتبارا ورإضطفار مبذبه وسلوك كي منازل سے ببت ببنداور وراثرانورار بيطيح ينسبت فاكرا بهعالم ايك

متن ازمشائيخ طبقات حمهم التنسنجانة كم كسے ازين

مقام خبر دا ده است. ترجيد الطبقات اسلاس كمشائخ بين سے كم مشائخ نے اس قام (نسبت)ی خروی ہے۔

#### شرح

نسبت خاصه رجس كا ذكر مطور بالامين بوحيكاسب إيك إيسي نا ور الوجوز سبت ج حب كاجزب وسلوك كي منازل طي كرني سي كوني تعلق نبيس مبكم محض التلقال كيفضل وكرم كانتيج بوتى ہے صحابركرام وضى التّدعنهم كيے بيصحبت نبتي عياصا بالصلّا كى ركبت سے نيسبت بہدة دم مين طاہر موجاتى تھى اور كچيد مذت كے بعد ورسبة کھال کک بہنے ماتی تھی اسی نسبت کے بارے میں حضرت امام رتبانی قدتس سترف نے فرمایا ہے کو طبقات بشائخ میں سے بہت کم مشائخ نے اس کی خبرای ہے۔ . مش شرد طبقات مشائخ كي إصطلاح كالطلاق صحاب كلم من تعين طبقات محسم اورتبع أبعين ونبوان التفلينهم أنبعين كيبدم شارطخ عظام رِ ہوتا ہے طبقات مِشائخ بربہت سی تحتا ہیں تھی گئی ہیں مثلاً محدب علی تم ترمذی کی ئ ب. " ماريخ مشائخ بإطبقات الصوفيه" الويجرمحذين واؤدكى كماب" الخبارالفنيم والرِّصا د ٬٬ الوسعيد احمد بن محرّغزني كي كتاب "طبقات النساك" محدّ بن احمدتهور به الويكبرمفيد حرحرا في كي كمّاب " اللُّغ " البُّواسحاق أبراً بيم بن احمد بن وا وُدستملي كي

كتاب "معرفر شيوخ" الجوالعباس احمد بن عقر بن زكريا زا در نسوج عرب على طبقات الصوفيات براج عرب على طبقات الصوفيات براج عرب على ابن الملقن شافعي عليه عمل الرحمة الرضوان نه يهي اسي نام سي كتاب تهي سب سي ابن الملقن شافعي عليه عمل الرحمة الرضوان نه يهي ابن بام حضرت الوعبد الرحمان على كذا وه مشهور كتاب موطبقات بمشائخ برنهي كتي بين ان مين حضرت الوعبد الرحمان من كتاب الصوفية هروى " ورحضرت مولا ناعبد الرحمان جامي كي كتاب " فعيات الألسن" بين الصوفية هروى " اورحضرت مولا ناعبد الرحمان جامي كي كتاب " فعيات الألسن" بين مشائخ سي مختلف طبقات بين .

بهلے بطیقے میں اگوہائٹم صفوفی، ذُوالنون صری فضیل بن عیاض ہموون کرخی ، ابراہ سیم بنِ اُ وهم ، لبٹر بن ایحارث ایحانی اور بایزید نبطامی رحمہ۔ ریٹر تران

وُوسرے بطیقے ہیں ہل بن عبداللہ تستری ، الوحمزہ خراساتی ، الوسعید الخرار اور الوائسن نوری رخعم والله تعالی ۔

تیسرے سطیقے میں ظاہر حقد سی ، انولعیقوب السوسی ،خیرنساج ، انولہ باس بن عطا بغدادی ، انوعم الد شقی اور انوائے سین الوراق ٔ ابوبحبر الواسطی رحم م الله تعالیٰ یہ چوشمھے سطیقے میں انوعلی الرود باری ، ابوبحبر شبی اور ابر انہیم بن السشیب بن حمد میں اللہ تُدًا!!

کیانچوس بطنقے ہیں اگوسعیدابن الاعرابی ،عبداللہ الرازی ،الجوالقاسم انصر آباوی اور ابوانحسن الحصری دیمهم الٹدتَعَالی ۔

بیجسطے بطیقے میں اَلْہِ اِلْحَسْ السیروانی ، الویجر المظفر التر مذی اور استاذا والله وقاق رحمهم الله تعالی زیاده مشہور ہیں۔

ا مزیدِ تفصیلات کے لیے کتب ندکورہ کی طرف رجوع کیا جاتے ،

منن درباب میان بیخ اله دادخصوصاً نوشة لودند، فقیر را بیچ مضائقه نبیت اما ندامت از تغیر وضع خود مشار البیرا در کارست که اَلنَّدُمْ تَوْبِهُ هُ آمِتشفاع فزعِ ندامت ست .

ترجی، میان نیخ اُلدداد کے تعلق خاص طور پر لکھا تصااس فقیر کو کوئی مضالفتہ نہیں لیکن مشار البیہ اشیخ اُلددادی کے لیے لازم ہے کداپنی وضع تبدیل کرنے سے اید نادم ہو یم طابق عدیث ندامت تو بہ ہے، شفا عت طلب کرنا معانی مانگنا، ندامت کی فرع ہے۔ ندامت کی فرع ہے۔

#### شرح

حضرت خواجه باقی با نشد د ملوی قدّس مُرکے صال کے بعد عبی مخلصین د مُربیدی، نے حضرت امام رّبانی قدّس سرّ ہ کے عبض نادِرُ الوجُر دعلوم و معادف ، جو حضرت خواجه باقی بالله د حلوی رحمته الله علیه کی زبان اقدس سے جبی مذہ نسنے تھے، براز را ہِ رقابت و نا واقفیّت زبان طعن و اعتراض دراز کی جس سے حضرت امام رّبا نی قدّ سرسترهٔ کوسخت رخج و ملال ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطابق حدیث بست سے

تخریج حدیث النّدم توبید یمدیت صنرت امام نجاری نے ابنی تاریخ مین ..... ابن ماجی ۱۳۱۳ اور حاکم رحمه الله نے حضرت عبدالله بن سعود رفعی الله عندسے اور بیسے سے شعب الا میان ص ۲۳ میں حضرت انس رفعی الله عندسے روایت فرما فی ہے۔ امام من وی نے اس مدیث کو سیمے اور علّامه ابن مجررحمة الله علیہ نے فتح الب اری میں اس کو حدیث حن فرمایا ہے۔

مَّنَ عَادِی لِی وَلِیَّافَقَدْ الْهَ نَتُهُ بِالْحَرَبِ آبِ کِیمِترضین کے امران کی سبت بھی سلب ہوگئی کیوں کہ محضرت امر آبانی صاحب وقت اور طلب الارشاد و الحقد است تھے جو بھر آب صاحب وقت سے اس وقت کے تمام اولیائے کوام اور صاحب وقت سے اس وقت کے تمام اولیائے کوام اور صاحب السرت نیش پاتے ہیں اور اس کے منگر و مرجو حاسے ہیں ۔ منگر و مرجو حاسے ہیں ۔ منگر و مرجو حاسے ہیں ۔ منگر و مرجو حاسے ہیں ۔

حضرت میزاحسام الدین احمد (جواهام ربانی کے بریجائی تھے) نے لینے

محتوب میں ان کے کیے عذر خواہی کی درخواست بیش کی تھی جس کے جواب میں محتوب میں ان کے خواب میں محتوب امام ربانی قدس سترؤ نے فرمایا کہ مین تقدران کی تنبہ تیں سب کرنے کی طرف

متوجبہیں ہوا بکہ وہ خود بخود (خدا کی طرف سے ہلب ہوگئی ہیں اور یہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندرسے ذکر کی آوازیں سُنتے ہیں یہ اور چیز ہیں افرسبتوں کا مقام کچھے اور

میں میں میں میں ہور ہوں ہے۔ وہ تا ہم اور اس کی سے ادبی سے تا تب اؤر جے۔ وہ تا ہنوز سکب ہیں بہان کک کدوہ اعتراض کی بے اُدبی سے تا تب اؤر

نادِم نه ہوں کیونکہ حدیث باک کے مطابق نداست توبہ ہی کا نام ہے۔

سر المنت و المرواد می انهی معترضین میں شامل تھے بکی گھنٹرت خواجب میال مزیح اللہ واد و معلوی رحمته الله علیہ کی جانشینی اور اپنی شخیت سے دعویدار ہو گئے تھے مالانکہ حضرت خولجہ دھلوی علیّہ الزخمۃ نے انہیں اپنی ظاہری

حیات میں صرف مہمانوں کی خدمت اور کنگر کیے انتظامات سنبھالنے کا حکم ایتھا میں میں صرف مہمانوں کی خدمت اور کنگر کیے انتظامات سنبھالنے کا حکم کیا تھا

ان کے تعلق مولانا محمد ہاشم مٹمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے : ''جو میں میں میں میں میں اللہ علیہ اللہ عالمہ تات میں میں ا

"جس نما نے میر صنات خواجہ باتی باللہ دھلوی قدتس سترہ لا ہورسے ماوراً اللہ انزکستان آنشر بعین سے جلنے کی تیاری فرمارہے تھے بشیخ الد وا و حصارت کی میٹ مع صفر موئے اور بیعت ہو کرطریقہ نعشبند میر صاصل کیا اور مفرسے والیبی ریصنرت خواجہ نے درگاہ کی خدمت اور مہما نوں کے قیام وطعام کا انتظام شیخ کے شیر و کر دیا تھا !! کے

ریا میں مصرت امار تبانی قدّس سرؤ فرماتے ہیں کیشیخ الد وا دحضرت خواجہ کے حضرت اللہ وا دحضرت خواجہ کے حکم اور اس فقیر کی تجویز برلطبور سفارت بعض مبتدی یاروں کو ذکر بتانے اور ان کے احوال متم مک پہنچانے برمامور تھے۔ ان کامسند شیخیت برازخود براجان ہوجانا خیانت کے زُمرے ہیں آتا ہے۔ ہوجانا خیانت کے زُمرے ہیں آتا ہے۔

مزیر آپ نے اس کمتوب میں وضات مزیر آپ نے اس کمتوب میں وضات ہونا بہت سی فکروں کے ملنے پر موقوت ہے مِثلاً سِیْبَوید (عُربُ عُمَان شیرائسی) سے علم نحو میں اس کے مثافرین نے دس گذا ضافہ کردیا حضرت خواجہ شاہ نقشبند اور پی مجاری رحمتہ اللہ علیہ نے خواجہ جہاں صفرت خواجہ عبدالنالی عجدوانی قدیم ترفو

کلسبت میں اپنی طوف سے اصافے کر کے جار جاند لگا ویہے۔
اسی طرح ہمار بے خواج علیہ الرحم بھی اسی نسبت میں اصافے اور کمیں کے ورب درب دیکن ان کی زندگی نے وفائد کی۔ اگریہ فقیر اسی نسبت کو اللہ تعالیٰ کے ضافاص آئیہ فیبی کے ساتھ مکمیل وترقی کی طوف نے جار اسے تویہ اللہ تعالیٰ کے ضافاص ہمی کی وستگیری ہے۔ اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔ شیخ الدواو ان نستوں کی حقیقت کو کیا جانے نہ سبیں ایک مقام بر بھی ہمری نہیں رسی بلکہ ان میں ون بدن اصافہ ہوتا رہتا ہے۔ (سے مالا کیفی خالی آئر جاب البھی ٹیری ون بدن اصافہ ہوتا رہتا ہے۔ (سے مالا کیفی خالی آئر جاب البھی ٹیری ون بدن اصافہ ہوتا رہتا ہے۔ (سے مالا کیفی خالی آئر جاب البھی ٹیری و



کتوبالیه ضرت لائی احجی محیال هوری رحماله علیه

موضوعات

علمائے سورکی مِّرمت اور علمار حق کی فضیلت تزکیفس اور تعلقات دنیا صوفیائے کرام اور تقیقت دنیا کتوبالیه به کمتوب گرامی طاحاجی محد لامهوری رجمته الله علیه کی طرف صادر فرما یا گیا. آټ کا مخصّر نذکره مکتوب ۲۶ کی شعرح میں طاحظه فرما ئیس . المنت المنت

## مڪنوب ڀ٣٣

مَنْ فَ مُنْ فَ مُلَارا مُحِنَّةِ وَنِيا ورَّعِبَ وران كُلُفَ جِهْرهُ جَمَالِ شَاسَت فَلاَئْق رااگرچ از لِيَّان صُول فوا مَدْسَت أَمَّا عَلَمْ شَان ورحِق وَات السّط اليَّان افع نيامه هر حند تاييب علم شان ورحِق وَات السّط اليُّان مُتَرتِب است امَّا گاهت كماين تاييد وتقوتيت وتقوتيت از اللِ فجر وارباب فتوريم مي آيد جنا كمه سيّد أبيار عليه وعَلَيْهِم وعَلَيْ اللهِ الصَّلُوتُ وَالشَّنلِينَاتُ الرَّانِيدِ آن مروِ فاجر خرواده اند و فرموده إن الله لَيُولِيدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّحُ بِلِ الْفَارِيجِيلُ اللهِ الْحَدِيدَ فِي اللهُ لَيُولِيدُ هَذَا اللّهُ اللهُ لَيُولِيدُ هَذَا اللّهِ الْحَدِيدَ فِي اللّهُ لَيْ وَلَيْ اللهُ اللّهُ لَيْ وَلَيْ اللّهِ الْحَدِيدَ اللّهُ لَيْ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ المُحْمَالُونُ اللّهُ ال

ترجه : عُلمار کے لیے ونیا کی مجتب اور اس میں خبت ان کے جمال کے جہرے پر

کر تک حدیث ایمان انام ربانی قُدِس بُرو نے جو مدیث نقل فرائی ہے اس کا پر راضمون مدیث باک میں اسس طرح ہے ،

عُنْ أَبِي هُ رَبِّرَةَ (رَضِي اللهُ عَنهُ) قَالَ شَهِدُنَامَعَ رَسُولِ اللهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) حَنِينًا فَقَالَ لِرَجُلِ مِتِ مِنْ تُيدْعِي بِالْإِسْ لَامِ هُذَامِ مِنْ آهِ لِي النَّارِ وَكَلْمَا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَامَلُ الرَّجُلُ فِئَالًا شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلُ إِرْسُولَ وهبہ میخلوق کو اگرجہ ان سے فائد سے ماصل ہوتے ہیں کین ان کاعلم ان کی اپنی ذات کے حق میں نا فع نہیں ہوتا۔ ہرگاہ کر شراعیت کی نا بیدا ور اُسمت کی تقویت انہی پر مرقب ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ دین کی یہ ناید وتقویت فاسق و فاجر فستم کے لوگوں سے بھی واقع ہموجاتی ہے ۔ جب کہ سیندالانبیا (آپ پر اور ان پر اور ان پر اور آپ کی آل پر جمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں) سنے اس فاجراً دمی کی تائید کے تعلق خردی اور فرما یا کہ تب بیش کا مرور مدد دسے گا اس دین کو ایک فاجر شخص اور فرما یا کہ تب بیش کا جسٹیف

(بغيِّة مكسشيه خركذشة) ---

الله وصلّ الله عَلَيْه وَسَلَمْ الرَّحُ الَّذِى قُلْت لَه انِفَا آنَه مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِلَى النَّارِ فَإِنَّهُ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْصُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْصُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْصُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَكُلُونُ مِ حِرَاحُاطَيْدِينَ فَلَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَجْرَاحِ فَقَسَلَ اللَّهُ وَكُلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

مُعَرِّبِ بِكُنْ اللهِ عَنْدِينَ عَلَامُ وَادَى رَحْمَة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ م رضی اللَّهِ عنه سعد دوایت فرائی ہے اور اس مدیث کو تر مذی نے حضرت انس مِنی اللّه عِنْدُ سے اورطبرا فی نے کمیسر میں اور اکونٹیم نے ملید میں اور ابنِ مدی نے کا مل میں مختلف الفاظ کے ساتھ روایت فرایا ہے۔ المنت المنت

کے ڈریعے یا

## شرح

حضرت امام رّبانی قدُس سرّهٔ سنے اس محتوب میں ملمار شور کی ند تست و علمار حق ك نصنيلت مير معض لم إيت واما ديث نقل فرمائي مي اور ُدنيا كي محبّت ورعنبت كو ان کے چیرہ مجال کے بیال ایک بدنما داغ قرار دیتے ہوئے ان کی مثال سنگ پارس کے بِمَا تھ دی ہے مِبیاکہ مارس رہتھر، کے ساتھ لوہا اور تا نبار گڑ کھا کرسو نا بن ما تا ہے کین خود وہ بیتھر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ اگ جو بیتھ راور بانس میں موجود ہوتی ہے دنیا کے لوگ اس سے بہت فائدے ماصل کرتے ہیں۔ لیکن خود نتیجہ اور بالس لینے اندر کی اگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی وہ علمار جو دنیا کا ما اُومتّاع جمع كرنے كے يدعلم دين كوميش كے طور پر انتحال كرتے ہيں۔ ان كى ديني خد ماہت قولتیت کے درجے کو نہیں پاسکتیں کمونکہ ان کی متیوں میں اخلاص نہیں ہوتا رہی عُلمار سؤكى بهجان سهمه والمامري طور بران كسائقه دين اسلام كى رونق اورتفوتيت واسبة نظراتى بي كين درهتيقت وه علمار دنيا موت بن نركم علمات آخرت كيونكم انبول نے اس علم کوئمینی ونیا یعنی مال وجاہ وریاست کے حاصل کرنے کا وسید بنالیا ہے عالا نحرُ دنیا الله تعالی کے نز دیک ذلیل وخوار اور غلوت میں سب سے برتر ہے۔ ای<sup>شٹ</sup> و بنوى على صَاحِبُ الصَّلُواتُ اس امر بركُواه بيد ـ

لَوْكَ اَنْتِ الدُّنْيَاتَغُنْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقِي كَافِرًا مِنْهَاشَرْبَةً لَهُ

ارحبه) اگرالله تعالی نزدیک و نیاکی قدر وقیمت ایک مجتر کے ربعتنی بھی ہوتی

ان رُجِّت تمام کردی مدیث میں ہے: اِنَّ اسْکَ دَالنَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا لَمْ مَيْفَعْهُ

الله بعیدیم اینی بیشک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہیں دیا ۔ موران وعدیث کی رُوسے وہ عُلمار جو کمینی دُنیا کی محبّت میں گرفتار ہیں عُلمارِسُو ہیں ' وَرَان وَعَدِیثِ کی رُوسے وہ عُلمار جو کمینی دُنیا کی محبّت میں گرفتار ہیں عُلمارِسُو ہیں '

وه دین کے چراورشیطان کا گروه ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دین کا بیٹیواجا سنتے ہیں۔ مقرآن ومدیث کی ٹروہ ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دین کا بیٹیواجا سنتے ہیں۔ مور دین کے چراورشیطان کا گروہ ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دین کا بیٹیواجا سنتے ہیں۔

## غلملئة آخرت كيضيلت

منتن آرے علمائے کداز ونیابے رغبت اندواز خب جاہ وراببت و مال و رفعت آزاد از علمار آخرت اندو وَرَثْهُ انبیاء اند عَلَیْهِمُ الصّلَوانُ وَالشّنیلِیْمانُ و

کی تخریج حدیمیث : علام مرادی فرات بین کرمدیث فرکودکو ابن ساکرنے حضرت الجبرر و منی الشرعند سے والیت کیا ہے اور اس کو طرافی نے صغیریں اور بیعتی نے شعب بین اور ابن عدی و حاکم نے ابنی سندرک بین مجی الفاظ مختلف کے ساتھ روادیت کیا ہے ۔

عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً كَيْوَمَ الْقِيَامَةِ عَالِمُ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ (وادى ﷺ)

يزميد ين ب، ألا إنَّ شَرَّ الضَّرِيثِ رَازُ الْعُلَمَاء (دارى 4)

بہترین خلائق ایشاند که فردائے قیامت سیاہی ایشان را بخون شہدلئے فی سبیل الله وزن خواہند کرد و بقه این سیاہی خواهد چربید وَدَوْمُ الْعُلَمَ آءِ عِبَادَةٌ وَرْشَانِ لِیْاں متعقق سب ب

متحقق ست ۔

ترجیری ؛ بل وہ علمار جر و نیاسے بے رغبت ہیں اور جاہ ومال اور سرداری کی محبّت سے آزاد ہیں ، علمار آخرت ہیں سے ہیں اور آبیار کراعلیہم السّلام کے وارث ہیں اور بہترین فلائق ہی علمار ہیں کہ کل قیاست کے دن ان کی سیاہی کو اللّه تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور اس سیا ہی کا بلّہ بھاری رہے گا اور دَوْمُ الْعُلَمَاءَ عِبَادَة جَعِین علمار کی نمین عبادت ہے ابہٰی عُلمار کے حق میں ثابت ہے۔

## شرح

حضرت امام ربانی فدس سرہ فرماتے ہیں قیامت سے دن عُلمار کے قلم کی بیاہی شہیدوں کے خون سے وزنی ہو گی ۔ علامہ محتر مراد ملی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ

يناسيع ہے "

کے اس قول میں اس صدیت کی طرف الثارہ ہے جس کو حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ معلمہ علیہ نے مرفوعًا روایت کیا ہے :

قَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ يُؤزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءُ فَيَرْجِعُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءُ لَهُ

ترزكية فنس اور تعلقات بنوسي

منن آرے جمع از مشائح کدار خود و البیتِ خود تبام برآمدہ اند بو اسطہ بعضے نیات حقانیہ جسیارِ صورت المی و نیا نمودہ اند و بطا ہرراغیب مینمایت فی احتیقت بہج تعلقے ندار ند و از ہمہ فارغ و آرا و اند ریجال آلانگفینہ نے تجارہ و آلا بنیج عَن ذکنی الله

ترجی، العض مثارخ جوابی خوابش اور این ارا دے سے اہر کل بھے
ہی بعض نے درست اور خالص متنوں کے واسطے سے اہل ونیا کی مورت اختیار
کرلی ہے اور نظاہر ونیا کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں کی درخقیقت ونیا سے
کرلی ہے اور نظاہر ونیا کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں کی درخقیقت ونیا سے
کرفی می کا تعلق نہیں رکھتے اور سب سے فارغ و آزاد ہیں۔ اپنی لوگوں کے باسے
ہیں ارشا دخداوندی ہے : "یہی وہ لوگ ہیں جن کو تجارت و خریہ و فروخت اللہ
کی یاد سے غافل نہیں کرتی "

### شرح

حضرت الامراني قُدِّس مره الطور بالای ان شائخ عظام و عُلمائے اعلام کا ذکر
فوارہے ہیں جو تزکیانفس اور تصفیۂ باطن کی سعادت سے شرقت ہور قلبی طور پر ذیب ا ما فیہا سے فارغ و آزاد ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر و نیا کے ساتھ تعلقات کی بنار
پر وہ اہل و نیا علی ہوتے ہیں کی حقیقت ہیں وہ اہل آخرت ہوتے ہیں کم و کھ و نیا کے
ساتھ تعلق اور عرفی تعلق نهنس کے تزکیا ورعام تزکیہ کے ساتھ مرکوط ہے جب مک تزکیہ
نفس نہ ہوجائے قبی طور پر ماہوئی اللہ سے قطع تعلق اور ذات جی سے ملی عجبت محال ہے۔
اس حقیقت کی نبیا دینے کو انسان دقیم کی حجبت تی فالی نہیں ہوسکتا یا تو عبت میں گرفتار ہوگا
مالکہ فیت سے سرشار ہوگا کیونکہ یہ دونوں حبتیں ایک تصریح کی نقیف رضتہ واقع ہوتی ہیں جبیا
مالکہ فیتا و الا حکوم و الا حکوم تو تان ان کی ضیب نے اسے کہ المستخصل ب
ماالکہ فیتا و الا حکوم و الا حکوم تو تان ان کی ضیب اسے ایک رامنی ہوگا
ترد کوسسری نارامن ہوجائے گی )

ر دوستری اراس، وجایے ی ) واضح رہے کہ نفس کی طقت اورجبلت میں اللہ اِتعالیٰ کی عداوت و منا لفت مرکونز ومنہ سہے جبیا کہ عدیث قدمی ہے : عَادِ نَفْسَكَ فَاِنْهَا انْتَصَبَتْ بِمِعَادَا اِنْجُد یعنی اپنے نفس سے رشمنی کر وکیون کہ وہ مرمیسسری رشمنی پر قائم ہُوا ہے۔

پرمعلوم ہواکہ تزکیانس کے بغیراسوی اللہ سیّعلّق اور محبّت کا خاتم نہیں ہوکیا کے دیکھتات اسوی اللہ تعلق اسوی اللہ تعلق اللہ محب بہت علقات نِعنی رائل ہوجا میں گئے تواس کی ترج میں ماسوی اللہ کے تعلقات بھی زوال ندیر ہوجا میں گے البندا وہ مردان حق جو فنا وبقا کی منزلوں پر فائز ہو کر تزکیہ نفس کے مقام برشاد کام ہیں انہیں ماسوی اللہ کے تعلقات اور دنیا وی شغولات سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہو کا اوران کے انجا ہری تعلقات کو دنیا وی تعلقات سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ۔

صوفیارگرام سے نزدیک دنیا تی تدلیل و طیر سے مراد اسی هم کی دنیا ہوی ہے اور سی قتم سے دُنیا داروں سے بار سے بیں عاروب رُومی فرماتے ہیں۔ اہل ُ دنسی کا فسنسے را نِ مطلق اند روز وشب درجی حق و در بق بق اند

حضرت المور آبنی قُدِس سرو اسی سم کے ونیا دارعلماری مذمت اور تزکیهٔ نفس کے مال علماری فطنیات اور فطمت باین فرارہے ہیں اور آیت کرمیہ ریست ال لاکھ ماری طرف اشارہ ہے۔ تُلْمِی ہے ہم سے میں موخرالذِ کرعلماری طرف اشارہ ہے۔



صُوفی وه ہو آہے جو پوشیدہ بھی ہوا ور آشکار ابھی تعیٰی ظاہر میں خلوق کے ساتھ وابستہ ہو اور باطن میں خالق کے ساتھ ہو بہت تھی، باہمہ بھی ہوا ور سے ہم تھی یصفرت خواجہ عزیزان قُدس کستہ و فرماتے ہیں ہم

از درُوں شوآسشنا وز برُوں بیگانہ وَش ایر چنیں زیبا روسشس کم می لود اندر جہاں نابت ہواکہ اہل الٹڈ کا شغن ظاہری ان سے شِغنِ باطنی سے سیلے مالغ نہیں ہوتا ۔

حفرت سيّدنا عمرفارُون اعظم صنى التَّرَعنهُ فرما ياكرت ، إِنِّ لَا حَقِينَ جَنَيْتِي وَ النَّافِي الصَّلَوَةِ المُستَلِقِ الْمُستَى وَ النَّالِي الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقَ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ الْمُستَلِقِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

نسبت والم صنور مع الله مشائخ العشبدية شكراً لله سنعيه منا كملاتى باوروه الم سنور مع الله كميل برما موريس بصرت والم طنوع بله المربي المربي وطرت والم طنوع بله والمين المي المين الم



كتوباليه شخ العالم صرت لا كم المحرف مع الله عليه



موضوعات عالم امرکے جواہزمِسہ برزخیّتِ عرش وقلب مراتبِ جواہزمِسہ

᠙ᢐᠵᢆᡮ᠙ᡪᢆᠵᡮ᠙ᡪᢣᡮ᠙ᠵᢣᡮ᠙ᠵᢣᡮ᠙ᠵᢣᡮ᠙ᢐᢣᡮ᠙ᢐᢣᡮ᠙ᢐᢣᡮ᠙ᢐᢣᢜᢦᢐᢣᢜᢣᢐᡃᡮᡳᢐᢣᡮᡶᢐᢣᡮᡳᢐᢣᡮᡳᢐᢣᡮ᠘ᢐᡃᡮᡳᢐᢣᡮ᠘ᢐᢆᡐᡮ

# مڪڻوب - ٣٣

منن فلنفى له ويروب براو برگومتابعت ما مناو براو برگومتابعت معناصر من من منافر الدالم الفلام والتي يُمكتم لنده است از حققت عالم امرنا بنياست فصفه الله عَنْ اَنْ يَكُولُونَا وَ السّلام مَنْ الْوُجُودِ يَكُولُونَا وَ المقصور برعالم فلي تَعَالَى وَتَقَدَّ مَنَ نَظِر كُونَا وِ المقصور برعالم فلي تعالى وَتَقَدَّ مَنَ نَظِر كُونَا وِ المقصور برعالم فلي تعالى وَتَقَدَّ مَنَ نَظِر كُونَا وِ المقصور برعالم فلي تعالى وَتَقَدَّ مَنْ نَظِر كُونَا وِ المقصور برعالم فلي تعالى وَتَقَدَّ مَنْ نَظِر كُونَا وِ المقصور برعالم فلي تعالى وَتَقَدَّ مَنْ نَظِر كُونَا وَ المُحرد الله المُحرد المُحرد الله المُحرد المُحرد الله المُحرد

شرح

حضرت امام ربانی قدی سره نے بہا حکمائے اینان، اہل فلسف کے بیان

كرده جوالمرمسه كى ترديد فرمائى سے اور حكمائے ايمان (القِصْوف، كے تعين فرموده جوا ہر مسد کی مائید فرمانی ہے۔ اب نے فرمایا ہے کہ حوالم خِمسد در اصل وہی ہیں جن کو صوفیاً ئے کرام نے کشف وشہود کی راہ سے ثابت فرمایا ہے اور وہ عرش کے اُوپر ہیں اور عالم اور سیعتن رکھتے ہیں فلسفنوں نے جن کا نام حوامر رکھا ہے وہ خُرُف ريزے (تھليكريان) بين جو ما دى الاصل بين اور عالم خلتى ساتعتن ركھتے ہيں -ا ہن فلسفہ نے حال ام کل اور ان و و لوں سے مرکب اورُنفس وعقل انهيولي صورت اجسميه مويا نوعيه ا جبم بُفنس عقل کوجوا ہرخمسہ کا نام دیا ہے اورنفس وعقل کومجروات سے شار کیا ہے۔ فلسفیوں کی جہالت اور بے خبری کی وجہ سے ہے کیو کینفس ناطقہ بھی نفسِ آمارہ ہی کو کہا جا آہے اور وُہ ترکیہ کامحتاج ہے اس کی ذات بیں بنی اور کمینگی کا علیہ ہے عالم امر اور تجر دِمحض سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے اس طرح عقل بھی معقولات میں سيموائے اُن اُمور کے جمعورات کے ساتھ تعلق یا مناسبت رکھتے ہیں کچھ بھی ادراک نہیں کرسکتی ۔ اس وجہ سے اس کی نظر بے جُجِ ٹی کے احکام معلوم کرنے سے کوٹاہ ہے اور اُسورغیبید کی معرفت میں محض گراہ ہے اوعِقل کی یہی علامت اس کے عالم خلق ہے ہونے کی گوا ہ ہے کیونکہ عالم امزخود عالم قدّس ہے۔ اس کا رُخ بیے تُجُونی کی طرف ہے اس کی طبیعت ہیں لؤرانتیت اور تجر د کھن ہے وہ جہانیت وسرکانتیت ے َربی ہے اور نورُ انتِت ولام کا نتِت سے آراستہ ہے لہذا عالمِ أمر کے لطا مى حوامركبلانے كے لائق بي .

ں ، ، ﴿ وضح ہوکرعالم امرے حقائق پر اِطّلاع بِامَا وران کے مقاماتِ بلیبہ مسبر طبعی کامشاہدہ کرنا سرورِ عالم سَلَ اللّٰهِ اِنْہِ وَلَم کی کامل اتّباع کرنے والوں کا خاصہ ہے اور انہی کی آٹھیں ستا بعت کے مُرمہ سے مُرمگیں ہو کرعالم غیب سے رازوں سے آشنا ہوسکتی ہیں فیسفی لوگ جو شرف مِتا بعت سے محروم غیب سے رازوں سے آشنا ہوسکتی ہیں فیسفی لوگ جو شرف مِتا بعت سے محروم ہی عالم امرے تعلق کیا خروے سکتے ہیں وہ توظن و تخین کے علام بن کر تب کین ہو چکے ہیں ہ

> پائے استدلالیاں چو بیں لود پائے چوبیں سخت سبے تمکیں لود

اہل فلسفہ کے افکار حقائق کے انکار پر مبنی ہیں جیسا کہ ان کے خیال کے مطابق عرش کے اُوپر نہ فلا ہے مالا نکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں میں خُرق و اِلتیام ہمیں ہے۔ اسی نبیا و پروہ و اقعہ معراج کا انکار بھی کرتے ہیں اور کسی انسان کا آسمانوں سے گزرنا محال مانتے ہیں لیکن اس کے باوجو دعرش سے اُوپر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ و ہاں نہ خلار ہے نہ ملارہے۔ فُد اجائے بیعش کے اُوپر کیسے جاتے ہیں خواب بیس یا بیداری میں۔ فصل کو او آصل فوا

آن محسس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدُ الدّهسسر می ما ند

عالم المركع حوا مرفر مسم النج لطائف كوج البخر ملك الله تعالی نے عالم المركع عالم المركع عالم المركع والم مرفر مسم النج لطائف كوج البخر مسك اور وه عرض ك أور محلات ورفر النور محلات ورفيات ك ذريع لطائف كاتز كيم الصل كرك دائرة وجوب انسان مجامدات وترقيات ك ذريع لطائف كاتز كيم الصل كرك دائرة وجوب انسان مجامدات وترقيات ك ذريع لطائف كاتز كيم المور وه قلب، أو وح المتر ك في اور المحلى المورد و قلب، أو وح المتر عنى اور المحلى المورد و قلب، أو وح المتر عنى اور المحلى المرب المورد و تعلى المرب المورد المحلى المرب المورد المحلى المرب المورد المحلى المرب المرب

صوفیائے کا منا کے حوام رخمسہ صوفیائے کام نے عالم خلق کے لطائف کوعلم عالم خلق کے حوام رخمسہ سے تعمیر فرمایا ہے اور وہ عناصر اربعہ ہُوا، یانی ، آگ ، مٹی اور نفنس ناطقہ ہیں ان کا مقام عرش کے نیچے ہے۔



مكن عرش مجيد مبداراين حواهرعِالم ببيرست درزنك قلب إنسان وإين مناسبت قلب لأنيزع ش الله تعالى گویند و با تی مراتب از جواهر پنجگانه فوق العرش اند

ترجید، قلب انسان کی مانندعش مجید، عالم کبیرے (مکورہ) جوام رخمس)کا مبدار ہے اور اسی مناسبت کی نبار پر قلب تو بھی التد تعالیٰ کاعرش کہتے ہیں اور جاہر خسد کے ہاتی مراتب عرش کے اُمپر ہیں ۔

为后

حضرت امام ربانی قدّس سترہ کے ارشا دِ بالا کو سمجھنے کے بیے جیندامُور کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہیں:

عالم بسير، عالم صغير اور عالم اصغر كيابي ؟
 عالم مثال كس كو تحت بي ؟

عقل نفس اورخيال كيا چيزي بي ؟

انسان کون سی اشیار سے مُرکب ہے؟

عالم امراورعالم خلق كيا بي اوران كي مقامات طبيعي كهال بي ؟ اب ترشیب واران کا اجهالی بیان الاحظه فرماییں! وَباِ لِتُدالتّوفیقُ

عالم كبير: تمام مكنات فوقُ العرش وتحتُ العرش كوعالم مجير كها حباباً اسبع -عالمُ طُنير أنسان كوعالم صغير كما جا أبء

عالم إصغر: قلب انسان لوعالم اصغب كهاجاتاب

عالمُهُمثالُ: عالم جبام سطيف اورعالم أرواح سي كثيف ہے عالم كبير

جو البيت ١٠٠١ ﴿ ١٠٠ ﴿ ١٠٠ ﴾

لِیَغْدِوْفُوْنِ الْمُ الْمُحَلِّقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُخْلُقُ وَالْاَمْنُ عَلَيْهِ الْآلَةُ الْمُخْلُقُ وَالْاَمْنُ عَالَى هِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

قَالَتِ الصُّوَفِيَّةُ الْمُرَادُ بِالْحَلْقِ وَالْآمْرِعَالَمُ الْحَلَق بَعِنِي الْجِيسُ مَانِيَّةَ الْعَرْشَ وَمَا تَحْتَهُ مِنَ السُّمُواتِ وَالْآمَرُضِ وَمَا اَبَيْنَهُ مَا وَأُصُولُهَا الْعَنَاصِرُ الْآمْرَاجَتَةُ السَّارُواَلْهُوَاءُوَالْمَاءُ وَالْثُرَابُ وَيَتَوَلَّدُمِنْهَاالنَّفُوسُ المخيوَاينَة وَالنَّبَايِيَّة وَالْمَعْدَينَيَّة وَهِي آخست امْ لَطِيْفَةُ سَارِيَةٌ فِي آجْسَامٍ كَثِيْفَةٍ رَعَاكُمُ الْآمْرِ يَعَنِى الْمُحَجِّرَ دَاتِ مِنَ الْقَلْبِ وَالرُّوْجِ وَالسِّرِ وَالْحُفِرِّ وَالْاَحْفَى الَّذِي هِي فَوْقَ الْعَرُّشِ سَارِيَةٌ فِي النُّفُولِي الإنسايية والمككية والشيطايية سركان الشنسي في المعرزاً وسُمِيتُ بِعَالَمِ الْآمُرِلِاَكَ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَهَا بِلَامَادَةٍ بِأَمْرِهِ كُنْ قَالَ الْبَغَوِيُّ قَالَ سُفَيَانُ بُنَ عُيَيْنِئَةً فَرُقٌ بَهُنِنَ الْحَلْقِ وَالْاَمَسْرِ فَمَنْ جَمَعَ بَنِيَهُمَافَقَدُكُفُرُ \* ترحمه بموفيار في فرما يا كفلق اور أمرس مراد عالم خلق تعنى عالم اجسام

اور وہ عش اور جو کچے آسمانوں اور زمینوں کے بیسچے ہے اور ان وونوں کے دریان ہے اور ان کے اصول عناصر اربعہ بعنی آگ، ہوا، پانی اور مقی ہیں اور انہی سے نفوس حوانیہ، نباتیہ اور معدنیۃ بیدا ہوتے ہیں اور وہ اجسام بطیعۃ ہیں جو اجسام کمثینہ میں ساری ہیں اور دامر سے مُرا وی عالم اُمر ہے بی مجروات اور وہ قلب رُوح ، میں ساری ہیں اور دامر سے مُرا وی عالم اُمر ہے بینی مجروات اور وہ قلب رُوح ، میر خفی اور اختی ہیں جوعرش کے اُور ہیں اور نفوش اِنسانیہ ملکیہ اور شیطانیہ میں اُس کا نام عالم امر اس لیے ہے کہ اس کو التّر تعالی طرح ساری ہیں جیسے وی اُس کو التّر تعالی سے بیدا فرمایا ہے بید نام مالم امر اس لیے ہے کہ اس کو التّر تھا اُلی منام اور اُم بعنوی سفیان بن عیدیہ نے کہا ہے منات اور اُمرکے ورمیان فرق ہے میں نے ان و ونوں کو جمع کیا اس نے گھر کیا ۔ منات اور اُمرکے ورمیان فرق ہے میں نے ان و ونوں کو جمع کیا اس نے گھر کیا ۔

منمن عرش برزخ ست درمیان عالم خلق و عالم امر در عالم بهیز در رنگ قلب انسان که برزخ ست درمیا عالم فانق و عالم امر در عالم صغیر قلب و عرش اگرچه درعالم خلوظ م اندأمًا ازعالمُ امراند تصنيح ازبيحو ني وتيجَّلو بي وارند اطّلا عربر حقیقت این جوابر مرسمتمل فراد اولیار المدرام تم ست که مراتب نبلوك را تبفضيل گذرا نيده به نهايت النهاييت ہرگدئے مردمیسہ اں کے مثود پیشهٔ ٔ آخر سسیلماں کئے شود

### شرح

حضرت امام رتانی قدس سر فاسطور بالا میں اس حقیقت کو واضح فرمارہے ہیں کم جس طرح عش عالم نبیر میں عالم خلق اور عالم امرے ورمیان برزخ ہے اس طرح قلب بھی عالم صغیر میں عالم خلق اور عالم اُوکے ورمیان برزخ ہے۔

مرزخ یت عین وقل عرض کے برزخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرض سے انداع ش کو برزخ بیت مکانی حاصل ہے کیا گائی اور عالم اُمرے ورمیان مکانی حاصل ہے کیا قلب کی برزخیت مکانی عاصل ہے کیا قلب کی برزخیت مکانی خاصل ہے کیا تھا میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا معنی نہیں کے درمیان مکانی طور پرواقع نہیں ہے بلا انسان کے وجود دمیا عالم خاص اور عالم اُمرے ورمیان مکانی طور پرواقع نہیں ہے بلا انسان کے وجود کا معنی میں جائم ہوئے ہوئے ہیں لاڈا قلیجے برزخ ہوئے کا معنی سے کہ قلب صوراح الی ایسان کی درائی حسیل کویں ہے کہ :۔

یہ کہ قلب صوراح ایسان فیوضات سب سے پہلے دُوح کو پہنچتے ہیں۔ یو نکم اُن میں جائم اُمر سے ہے اور قلب بھی عالم اُمر سے ہے اسی مناسبت کی وجوسے و فیوضات روح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری لطیف و فیوضات دُوح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کو لیکھنے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کولیں فیوضات دُوح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کولین و فیوضات دُوح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کولین و فیوضات دُوح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کولین و فیوضات دُوح سے قلب کو پہنچتے ہیں۔ قلب کی دوسی ہیں قلب لوری کولین کولین کولین کولین کولین کی دوسی ہیں قلب لوری کی کولین کی دوسی ہیں قلب لوری کولین کولی

هيت البيت ا اورقلب صنوبری (مُصنعَهُ گُوشت) چو نکرقلب سنوبری ،قلب نوُری کاظرف ہے بس عالم فُدس كا وه فض بواسطهُ ظرفتیت و مُظروفیتت کے قلب نوری سے قلب صنوبري كويهني آبداور وينكر قلب صنورى عالم خلق سدب أورنفس مي عالم خلق سے ہے لہذا اس مناسبت کی وجدسے وہ فض قلب صنوری سنفس کو بلنجیا ہے اور منس جو بحر کل ہے اور حواس وجوارح اس کے اُجزار و اعضار ہیں ہس لیے وہ نیفن کل انفس،سے اس کے اجزار دحواس کک پہنچیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قلب کی برذخیت ابھسال فیض کا واسطہ ہونے کے اعتبار سے ہے نە كەمكان كے اعتبارىسے <sub>- (</sub>فاقف<sub>ۇم)</sub> قَلْتُ الْسُفَّةِ مِن عَمْهِ ثُلُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قلَّ الدَّعالَى كاعرش ہے (موس كاقلب الله تَعالَى كاعرش ب کے ارشا دیں قلب کوعرش قرار دینے کی ایک وجہ تواس کا عالم خلق و اُمرسکے درميان برزخ مونا ب عبيا كأعرش هي برزخ ب اسي برزخيت كي مناسبت سے قلب کوعرش کہا جا تاہے دُوسری وجہ بیسے کہ قرآنی آبیت التَّحْسَانُ عَلَى الْعَسَرْشِ اسْتَوىٰ لَى كَصِطابِقَ عَرْشُ تَجِلّياتِ وَاتَ وصفات كامظهر ہے۔اسی طرح قلبِ عارف بھی فنا وبھا کے بعد انوارِ ذات وصفات کا نظہر ہو ناہے بلکصوفیار کے نزدیک قلب کوعرش رفصنیلت جُزوی حاصل ہے کیونک قلب كوعالم تُدس كے ساتھ لغلق عشقى ومجتى حاصل ہے اور عرش عشق ومحبّت کی تعمت سے محروم ہے ،اسی یا نے فرما یا گیا ۔

مردم ہے ، می میصافرویا میا ہے عرستنس و غزنین ہر د و یک طبق ہت بلکہ عنسنه نبین مشر لفینسب تر طبق ہت یعنی عش وغزنی دو نوں مرتبے میں برابر میں مبکه غزنی کا شرف عرش سے
زیا دہ ہے۔ کیونکہ غزنی کے اُولیار کے قلوب میں جوعشق اللی ہے عرش اس عشق
سے بے خبرے۔

ملی مرسر اس بے اس کے اُوپر وال طون بے مُون و بے کیف ہے ملی مرسر اس بے اس کے اُوپر والا حصتہ عالم امر سے علق رکھتا ہے اور یہ والا حصتہ عالم امر سے علق رکھتا ہے اور فیل طرف بوئن و چید اکریف و کئی سے تصف ہے اس بے نجلا حصتہ عالم مناق میں شمار ہوتا ہے ۔ اس طرح قلب کی ہی دو ثیبیت ہیں ایک حیثیت سے قلب لطیفۃ اور دُوسری حیثیت سے ضغہ گوشت ہے ۔ لطیفۃ اور کی حیثیت سے ضغہ گوشت ہے ۔ لطیفۃ اور کی حیثیت سے اور ضغہ گوشت کی تیبیت سے قلب کا تعلق عالم مناق سے ہے ۔

حضرت المهر آبانی قدّس سرهٔ کے نزدیک عرش وقلب عالم اُمرکے ساتھ آبادہ مناسبت رکھتے ہیں لہٰذا ان کو عالم اُمرے ہی شارکیا جانا چاہیئے طبوفیا ہے تعقین کے نزدیک عرش کے اُورِ قلب نوری کامقام ہے ۔ قلب نؤری سے اُورِ وُوح کے اُمر ہے اور اس سے آگے تعفی اور حنی سے اور بر اس سے آگے تعفی اور حنی سے اور بر اختا کا مقام ہے ۔ ان کی حقیقت رِ اُولِیا ئے کوام میں سے ان خاص اور کا مل فوالا اُختا کی کامقام ہے ۔ ان کی حقیقت رِ اُولِیا ئے کوام میں سے ان خاص اور کا مل فوالا کو اِحْد میں با ور وَحَدا اُولِیہ مِن اُلْمِ مُن اِلْمُ ہوتے ہیں اور وَحَدا اُولِیہ مِن اللّٰ مَن اِلْمُ اللّٰ مِن اللّٰ مَن اِللّٰ مِن کے مصداق ہیں ۔ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کے مصداق ہیں ۔

مراتب جوا هرخمسه

منن بايد دانست كه ابتدار آن جواهرا زصفا ليضافيه

است كه كالبَرانِيخ اندبين الوجب والامكان و فوق إينها صفات ِ هيقيد كدُّوح رااز تجليات اينها نصيب ست و قلب رابصفات اضافي تعلق ست و تتجليات اينهب منترف ست ..... الخ

ندهه: جاننا چاہیئے کہ ان جوا ہڑسہ کی ابتدا صفات اصافیہ سے ہے جو کہ وجُب اور امکان کے درمیان برزخوں ( واسطوں ، کی طرح ہیں اور ان کے اُوپر صفات جقیقیہ ہیں جن کی تجلیات سے رُوح کو جسّہ حاصل ہے اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ان کی تجلیات سے مشرّف ہے۔

#### شرح

سطور بالا بین حضرت امام ربانی قدّس سرف نے جوا ہر مقدت مبلیته رلطائف نجسه عالم اُمری کے بارسے بین جوارشاد فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی بیان ہدئیہ کار مکن ہے۔ جوا ہر شرسہ کی صفات باحضافیہ بین اور عالم ملق و عالم امرکا وجود انہی صفات کا اثر ہے اور صفات باحضافیہ ہیں اور مبلی دبید ا عالم امرکا وجود انہی صفات کا اثر ہے اور صفات باحضافیہ سے مُواد بجلیق دبید ا کرنا، ترزیل (برزق دینا، اِماشت (مارنا) اِجیام (زندہ کرنا) وغیر اِ بین اور بی صفات عالم وجُوب اور عالم امرکان کے درمیان برازخ (واسطے، بین ان کے اور صفات عالم وجُوب اور عالم امرکان کے درمیان برازخ (واسطے، بین ان کے اور صفات بھی تھی ، نصر، کلام جمسلم اور صفات اور کو بین اور وہ اداوہ ، قدرت ، سمع ، نصر، کلام جمسلم حیات اور کو بین ہیں۔

قلب صفات اضافیہ کی تجلیات سے مشرف ہے اور رُوح کو صفات ہے۔ حقیقیہ کی تجلیات سے حبتہ حاصل ہے اور ہاتی جو اہر مینی ہتر جنی اور انتخابی کا تعلق المنت المنت

صفات جقیقیہ سے اُورِ کے مراتب سے ہے بینی ان کامبدار فیض صفات حقیقیہ سے
اُورِ ہے بیطلب نہیں تھی چاہر خودصفات حقیقیہ سے بلند ہیں کو نوکھ خودیہ لطائف عالم
امکان سے ہیں اور صفات جقیقیہ عالم وجُب سے ہیں۔ البقدان لطائف کے مبادی
فیوص رجو شین ات واثیہ وصفات سلبیہ اور شان جامع سے عبارت ہیں صفات حقیقیہ ثمانیہ سے اُور ہیں۔ اسی لیے آن ینوں جام رلطائف، کی تجلیّات کو تجلیّات و تعلیم و اثیر کہتے ہیں۔

تجلیات فراتیر کے دوسی ہیں اقل، تجلیات ذاتیہ کے دوسیٰ ہیں ا

دوم ، تجلیات فراتسیسر بمعنی خص . تجلیات فراتیه بمعنی انتم کامهنهم بیست که وه تجلیات صفات زائده نه تهول اور تجلیات فراتیه مبنی خص کامهنهم بیست که وه تجلیات فقط ذات بجت تعالیٰ کی ہوں اس مقام بیں حارف کے سامنے شیونات و اعتبارات کی تجلیات بھی طحوظ نہیں و تیں

ا من مقام من قارف مصر مناسط بومات واعتبارات م مبيات بي موظ دمير و المارات من موظ دمير و من موظ دمير و من من م يهان تجليات فالتدسي تحليات شومات واعتبارات معنى أثم مراد دي كون كوشيونات و ماه من ما مدى وجده و من عرب عربي من من من من ما الأو تفاع الصّدُر

ا صبارات کا وجود انتزاعی ہوتا ہے ۔ واللهُ اُعْلَمُ بِالصَّوَابُ مُ اَخریس آپ نے فرما یا ہے کہ ان حقائق کا اظہار خلافہ سلمت ہے اور پیجٹ



كتوباليه شخالعالم صرت لا كم المجن محياً الهوري رحمة الدعليه



موضوعات سیروسلوک سے قصو دیز کیفس ہے فائے مطلق اورمحبت ذاتی

# مکنوب ۔ ۳۵

منن مقصنوداز سروسکوک زائینسس اماره است و قطهیر ان تا از عبا دت آله ته باطله که ناشی ست از وجود هو ائی نفسانی نجائے میسرشود و چقیقت مجز کی معبُودِ بُرحی تعالی و تُقدّسُ قبلهٔ توجُه نما نُد و پہیم مقصد سے بر فیے نماکن نیدچه از مقاصد د بنی و چه از مطالب دنیا وی

تنوید، سیروسلوک سے مرا دنفنس امّارہ کا تزکیدا ور اس کی تطبیر سے اکران بالل معبود وں دھجو نے خدا وس کی عباوت ( بؤما) سے نجات حاصل ہوجا ہے جو کہ اس خواہشات نفسانی کے وجو دسے پیدا ہوتے ہیں اور حقیقت میں ایک معبود برحق ( بلندا ور باک ) کے سواکوئی توجہ کا قبلہ ندر ہے اور اس برکسی بھی مقصد کو ختیار نرکرے خواہ وہ دینی مقاصد میں سے ہویا و ٹیاوی مطالب میں سے۔

# شرح

 جو البنت المست المستاني المست

معبُردِ رِحِ کے اُور کوئی نہ رہے۔ نفس عالم خلق سے ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے نجس اور خبیث ہے النذائس کی طہارت لازمی ہے۔ عالم امراپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ اور لطیف ہے لیکن حبم انسانی میں ان دونوں عالموں کے لطائف ایک وُوسرے کے قریب واقع ہیں جب مجاورت کی وجہ سے عالم خلق کی کثافیتی عالم امر کے لطائف کو غبار الود کر دیتی ہیں تو عالم امر کے لطائف کا تصفیہ کی نفظ اور لئے ہیں اور لطائف عالم خل صوفیاتے کواد لطائف عالم امر کے لیے تصفیہ کا افظ اور لئے ہیں اور لطائف عالم خلق سے بیے ترکیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔

# فأيضطلق اورمحبت ذاتي

ملن هرحند از خنات لت أما كار أرا است مُقرِّبُن آن استینه میدانند و جُرکیے را مقصود نمی شمارند این وات و استه محصول فنالت و تحقیق محبت و داتی محد در آن میلون اِنعام و إِلام متساوی ست -

ترجید، دینی مقاصداگرچهٔ حنات (مکیوں) میں سے ہیں لیکن یہ کام اُبرار کاہے مقربین ان کوستینات (بُرائیاں) جانتے ہیں اور سوائے ایک ذات جی کے کسی کواپنا مقصدہ خیال نہیں کرتے یہ دولت حصول فنا اور مجتب ذاتی کے تفق کے ساتھ والبتہ ہے کیؤنکہ اس مقام میں اِنعام (نعمت دینا) وایلام ( رنج دینا) برابرہے۔

## شرح

عارف وهی ہو ہے جو ذات بی تعالی کو اپنا قبلہ تو تجہ اور قصور تقیقی جانے اور کوئی مقصد اس کے بیش نظر نہ ہوخواہ وہ مقصد وینی ہویا دُنیا وی ۔ واضح رہے کہ دینی قا اگر چرصنات ہیں سے ہیں گئیں میں قام ان لوگوں کا ہے جو ابرار کے زُمرے ہیں شامل ہیں مقر بین کامقام ابرار کے مقام سے بند ترہے میقولہ تحسسنات الآبر ارکے مقام سے بند ترہے میقولہ تحسسنات الآبر ارکے مقام سے بند ترہے مقربین کامقام آبرار کے مقام سے جاند دیک میں میں مار ہوتے ہیں وہ مقربین کو حاصل ہے کے نزدیک گنا ہوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور یہ وولت جو مقربین کو حاصل ہے فائے مطلق اور محبت ذاتی کے ساتھ مر لُوط ہے ۔ فائے مطلق کے بعد عارف کی مجتب ذاتی کے ساتھ مر لُوط ہے ۔ فائے مطلق کے بعد عارف کی مجتب یا زحمت پر نہیں ہوتی وہ آب کے مقام نے ساتھ میں عارف کی نظر کسی فیمت یا زحمت پر نہیں ہوتی وہ آب کے مقام نے داتی کے مقام نے ساتھ کے مقام ہیں عارف کی نظر کسی فیمت یا زحمت پر نہیں ہوتی وہ آب کے مقام نے داتی کے مقام نے داتی کے مقام نے داتی کے مقام نے داتی کے مقام ہے ۔

وُه ایذاً وعذاب میں عبی وہی انت با الہے مُونعمت وراحت میں یا الہے حتیٰ کہ انعام واطل مرساوی ہوجانے کی بنا برجنت اور دوز خے سے بھی بے نیاز ہوجاتے ہیں برحضرات اگر حبنت کے طالب ہوتے ہیں ترفع طاس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رصنا کا مقام ہے اگر دوز خے سے بناہ مانگتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خضنب

كامقام ہے۔

عُرِضْبِکدان صابت کی تان یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت کی طلب راحت نِفس کے لیے نہیں کرتے اور دوزخ سے بناہ زخمت نِفس کی وجہ سے نہیں مانگتے بکہ وہ رصنائے البی میں فیائے طلق کے بعد محبت ذاتی کا مرتبہ حاصل کر سیسے ہیں اور حیث آئی کا مرتبہ حاصل کر سیسے ہیں اور حیث کی مسابق کی آئی آئی کہ آئی کہ الم محبوب کا ہرکام محبوب ہوتا ہے کہ مسابق کل کم آئی توجید اور اخلاص کی حقیقت با سیسے کا ہم حقام ہے موالی انعام و اس محبت ذاتی کے بغیر جوب علاحظہ اسمار وصفات اور بے تو تسل انعام و

الام او مقور کا ماصل ہونا بہت محال ہے کیونکہ شرکت سوز محبت کے بغیر فنائے مطلق بھی اتھا۔ معالی ہے کیونکہ شرکت سوز محبت کے بغیر فنائے مطلق بھی اتھ ہنیں آتی۔ مطلق بھی اتھ ہنیں آتی۔ مطلق بھی است کہ چوں بر فروخت محشوق باتی جُب لدسوخت ہرجہ جُر معشوق باتی جُب لدسوخت (مثنوی)

جبکہ رکوشن عشق کا سٹ علہ ہُوا ماسوا معشوُّ ق کے سب جل گھپ

Ammountain and a sec-



كتوباليه شخ العالم صرت لا كم الجن عير الهوري رحمة الله عليه



### موضوعات

شریعیت کے اجزائے سرگانہ علم اور اخلاص مقام رضائی رغیب ۔ تجلیات سرگانہ حقیقت وطریقیت سے مرا دشریعیت کی حقیقت ہے

*ૹ૽ૻૺઌ૾૾ૹ૽૽૱ૹ૽ઌ૽ૹઌૹઌૹઌૹઌ૽ૹ*ઌ૽ૹ૽ઌ૽ૹ૽૽ઌ૽૽ૹ૽ઌૹઌૹઌૹઌૹઌ૽ૹ૽ઌ૽ૹઌૹઌ૽ૹ

## مكتوب ١٣٦

منن شريعيت راسه جُرُواست علم وعمل وإفلاص آاين هرسهُ جُرُوتِيقَ نشوند شيعيتُ تحقِق نشوه وجُون شريعيتُ تحقِق شدر صنائے حق سُجانه وتعالی حاصل گشت که فوق جميع سعادات دنيويّه واخرويّه است وسرخهوان مِينَ الله واست بَرُو.

تروید، شریعیت کے تین اجزار ہیں۔ علم عمل اور افلاص جب تک پرتمین اجزار اس وقت تک شریعیت خابت نہیں ہوتی اور جب شریعیت اجزار ان است نہیں ہوتی اور جب شریعیت خابت ہوگئی تو اللہ است ہوگئی تو اللہ است ہوگئی تو کہ دُنیا اور آخرت کی تمام سعاد تو سے اور ہے۔ وسرحنہ وائی مِن اللہ اَ کے بُرُد اور اللہ تعالی کی رضا سب سیر بی سعادت ہے۔

### شرح

حضرت المورتانی فُدِّسَ بِنُرهُ نے اس محترب میں شریعیت مجدّریفل صاحبها الفسلولت و التخیامات کی جامعیت و کاملیت بیان فرمانی ہے اور دو تسم کے گروہوں کوخصوص طور پرتنیب دفرمانی ہے ۔ پرتنیب سے دفرمانی ہے ۔

ان موفیائے نام کوشنبہ فرمایہ ہے جو شریعت کو کا مل نہیں سیجھتے اور طریقیت محقیقت کو مغز اور شریعت کو پوست خیال کرتے ہیں اور ان کا جو یہ گھما ن



ہے کہ ہم صنگور عَلَیْهِ اِستَ لام کے زیادہ محبوب ہیں اس بیص مغز ہمیں دیا ہے اور آیوت عُلمار وغیر طُم کو دیا ہے محصٰ باطل قرار دیا ہے۔

ن من ان عُلمائے فلواھ کو انتباہ فرمایا ہے جوطریقت اور تصوف کو فلان ان عُلمائے فلواھ کو انتباہ فرمایا ہے جوطریقت اور تصوف ہمال کہ تصوف ہما فی افلاص کا دُور انام ہے اور احسان و اضلاص دونوں مامورات شرعتہ میں سے ہو میں ا کے صدیث احسان اَنْ تَعَدِّبُ اللّٰهُ کَا نَّکَ تَدَرَّاهُ اور آیتِ افلاص مُحْلِقِینَ کَا لَکُهُ اللّٰهِ کِی اَلْکُ مَدِیدِ ہیں۔ لَهُ اللّٰذِینَ یَا اس امری مُوید ہیں۔

علم عَمَل اور إلى الله صرت إمام رَبّاني قُدِّسُ بِمُرَّهُ نَهُ وَما يا كَمُ عِمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

عمل اور ثنالثاً اخلاص نیز آپ فرماتے ہیں کا عم وعمل عمل رسے ماصل ہو تا ہے اور اخلاص صُوفیائے کرام کی محبت رہنصر ہے ۔

و ، علمار جوبغرض جاه وریاست و صمول منفعت علم وعمل بین مخول بین ، گو صورت اخلاص کے حامل بین کی جی تقت اخلاص سے عافل بین و ، هر لوقیت اور حقیقت کو جو حقیقت اخلاص سے حصنول کا سبب بین لا بعنی شمار کرتے بین اور تزکیئه نفس سے محروم اور بے نصیب بین صورت اخلاص سے جو بی محمی محمی محمی حقی میاب ہوتے بین اور اکٹر طور ریاس سے بھی خالی رہتے ہیں ۔ انہی کو علمائے وین یا علمائے ظاہر کہا جاتا ہے اور و ، علمار جو حقیقت اِخلاص سے تیجقتی بین علمائے وین یا علمائے آخرت

، منورت اخلاص تعرب اخلاص به بنه که ایند اهمال صنه کی شهر و منورت اور دفعت کو تعرب نید کی جائے اور عربت ، شہرت اور دفعت کو مقصر وسمجاجائے ایسے لوگوں کے اعمال کھی رضائے نفنس کے تا بع او کھجی رضائے

المتیک کا بع ہوتے ہیں۔ حقیقت افلاص بیہ کرسالک کوٹرکینفس ماصل حقیقت افلاص ہوجائے عزّت، شہرِت اور رفعت ومنصب کے ترک کا آہستمام کیا جائے اور ہروقت اپنے تمام اعمالِ خَسنہ کورضائے الہی سے سیلے مخصّوص مجھاجائے اور افلاص پر استقامت نصیب ہوجائے۔

حقیقت قطرنقیت سے مُرا دینز بعیت کی حقیقہ فیطر نق<del>یت ہ</del> حضرت المامِر آبانی تُقرِّسُ سِنْره فرماتے ہیں:

حقيقت عبارت از حقيقت شراعيت است نها نكر حقيقت از شريعيت مُدااست طريقت مبارت ازطريق وصول است يرضيقت بشريعيت أمرك مبائن ازشرلعيت وحقيقت كيس بيش ازتختق ببقتيت بشركعيت حضكوا صمورت بشريعيت است فقط وحسكوا حقيقت بشريعيت وهوت أم المينان بفس است و وصول مدرجهُ ولايت " له

ترجمه بتحقیقت سے مراد نزرمیت کی خیقت ہے نہ کر حقیقت نز لعیت سے الككسى جنركا نام ب عريقت سي مراد حقيقت بتربعيت مك بهنين كاطريقي شربعیت حقیقت کے الگ کوئی اور چیز بنہیں ہے شربعیت کی حقیقت ماصل ہونے سے پہلے صرف ٹربعیت کی صورت کا حصمول ہوتا ہے اور ٹربعیت کی حقیقت کا حصنول اطمينا إنعنس كيمقام مين بوتا ب حبكم أدمي كودر عبر ولايت مين رساني حال ہوجاتی ہے۔

آپ کے اس ارشا دسیے علوم ہوا کہ وہ صُوفیا رجو اپنے کالات کو شریعیت کے کالات سے اعلیٰ جانتے ہیں مغرُ وراویفتون ہیں اور وہ مُلمار حرط بقیت اور حقیقت کو شرىيىت سىرىگانى سېھىتەبى بىلىدىخرادر نۇر فراست سىمۇرم بى -مقام وضب أي رغيب منن آحوال وتمواجيد وعُلُوم وتمعارِف كصُوفيار را دراثنارِ راه وست مي دمهند نه ازمقاصداند بَلْ اَوْهَامٌ وَتَحَيَالَاتُ يُرَبُّ بِهَا اَطْفَ الْ الطَّرِيْقَة - أز جمع بنيب كُنشة مقام رصنا بايد رمسيدكه نهايت بمقامات سلك وجذبه است جيق فود ازطي منازل طربقت وحقيقت ماور الميتحصيل فجلاص نیست کرستلزم مقام رضااست . ترجيها: أحوال ومواجيدا وُرُغُوم ومعارف جِ كَصُوفِيا ركوام كورا مِسلوك مط كرف کے دوران ماصل ہوتے ہیں مقاصد میں سے نہیں ملکہ وہم وخیالات میں سے ہیں جن سے طریقیت کے بحقی رطلبار، کی تربتیت کی جاتی ہے۔ ان تمام سے گزر کر یں بن مقام رضہ کک سینجنا چاہئے جر کرسلوک اور جذبہ کے مقامات میں سے آخری مقام ب كلين كحط نقيت وحقيفت كى سار من سندلين مط كرنے سے اس كے سبوا اور مجه جی مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہوجائے جو کد مقام رصاحاصل ہونے کے

المنت المنت المنابع ال

يے لازم ہے۔

## شرج

سُطُورِ بالامين صنرت امامِ رَبان قُدِّسُ مِثْرةُ سالك كومِقامِ رصْماكى رَعْيب لاكتب بي اوراس حقيقت سيرروه المارب بي كيموفياركواننا لحيراه يس حو وجدهال اورعلوم ومعارف حاصل هوتي بين وه مقاصد تنهين موسته ملكه اوصام وخيا لاست موت إين سط بقيت كيطالب علمول كوبهلا ياجا ماست اكدان للحي شوق مين اضافہ ہو۔اصل بات بیہ کرسائلین کوان کھلونوں سے آگے گزرجانا چاہیئے اور تقام رصا تک بینجنیا چاہیئے جو کرسلوک وجذبہ کے مقامات عِشرہ میں سے آخری مقام ہے واضح موكد مقامات عشره بين سيلامقام توبسها ورآخري مقام رضياب حضرت امام ربانی قدِّسُ بِمِرْہِ نے وَجدوحال کے ربی کی کھلولوں کو مقاصد شمار كرني والول كوكوناه انديش اوروسم وخيال كي قيدي قرار دیاسہے روہم دخیال سے مراد ان کا بیز اقص حمان سے مخطلال کومطالب سمجھتے بین اورمطالب استفافل رہتے ہیں۔ آب کے نزدیک طلال ( وُمبدوحال) کی زیادہ سے زیادہ حیثیت یہ ہے کہ وہ مُعِدّات (اسباب و دسائل مطلوب ہیں نہ کہ ٹوکلو کیونکیمطلوب وہم وخیال کے استین نوں سے ما وُرار ہے۔

تجلیات بسسرگانه

منن ارتجلیات ِسرگانه ومُشاهٔدات ِعارِ فا نه گزرانیده از هزاران یکے را بدولہ اِنجلاص المنت المنت المنافقة المنافقة

ومقام رضامير سانند-

ترجی، تینوق می کی تجلیات اورعارفانه مشاهدات سے گزار کر بزارول لکوں میں سے سے گزار کر بزار ول لکوں میں سے سے ایک کو اخلاص اور مقام رضا کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔

شرح

تجلیات به گاندسے مُرادِ تَجَلِی افعال، تَجَلِی صفات اور تجلی ذات ہے بحضرت امام ربانی قُدِسَ بِنَّهُ وَماتے ہیں کہ سالک کو ان تجلیات سے گزار کرمقام افلاص وضا کی بہنچاتے ہیں یہاں بریہ وال بیدا ہوسکتا ہے کہ سالک جب تجلیات و آئیسہ کی بہنچاتے ہیں یہاں بریہ وال بیدا ہوسکتا ہے کہ سالک جب تجلیات و آئیت کی رسائی ماصل کر لیتا ہے تو ترکیہ نفنس کی تحمیل ہوجاتی ہے جیسا کہ مطابق آئیت کریہ آئی ہی المنفس ا



کتوبالیه صرت مثنی شیخ محیار کی رحمدالله علیه



<u>موصوعات</u> نببت نقشنبد بینت نبویه رمینی ہے احیائے سنت کا ذوق نمازاؤل وقت میں اداکرنا اضل ہے

# مکتوب ۔ ہا<del>ہ</del>

طربق ابشان كبرست احمرست مسبني بر متابعت بمنت على مَصْدَرِهَا الصَّكَ الْوَهُ وَالْسَكَلَامُ وَالنَّهِ حِيَّةُ إِين فقيراز نفته وقت خود مي نوبيد كه مُدّثها ازعلوم ومعارف واز احوال ومقامات در رنگ ابزمیسان رخینند وکارے کہ باید کر و بعنامیت الله بُحانزكروند والحال آرز وستے نماندہ است الآلھائے مُنتَة ارْسُنِ مُصطفوتِه على صاحبها الصّلوت والتّسليمات نمؤده آيد واحوال ومواجيد مَرار باب ذوق رأسُلّم مابثد می با پیر که باطن را برنسبست خواجها قُدّس الله تعاسیط أنسرارهم معمور واشته ظاهررا بُكِتيت مبتا بعت سُننِ ظاهره ئمتجلی مُرسائزین دارند به

ترجمہ ؛ ان نزرگوں (خواجگان شنبدیہ) کاطر بیتہ مرخ گندھک بعنی اکسیر ہے جو مُنْتِ نبوتیعلیٰ مُصدر تھا الصَّلاہُ و کہ سُسلام رپمبنی ہے۔ یہ نفیر ایپنے موجودہ حال کے متعلق لکھیا ہے کہ بہت مُدّت مُلوم ومعارف اور احوال ومقامات ماہِ ساؤن کے بادلوں کی طرق سلسل وار د ہونے رہے اور کا م حوکر ناچا ہیئے تھا التٰد تعالیٰ کی عمٰنا یہ سے ہوگیا۔ اب اس سے سواکوئی آرڈ ونہیں رہی کہ صنور کا اندعائیہ والم کی منتقل میں سے کوئی سنت از ندہ کی جائیں اس کے مواجد المل فوق کے مُبیرو رہنے و سینے جامئی اور چاہیاں کی نسبت سے آباد رکھا جائے اور لینے خامی کوخواجگان کی نسبت سے آباد رکھا جائے اور لینے خلام کو گؤرے طور پر ظاہری گنتوں کی تابعداری سے آر کہ ستہ نبایا جائے۔ خلام کو گؤرے طور پر ظاہری گنتوں کی تابعداری سے آر کہ ستہ نبایا جائے۔

### شرح

وضی ہوکہ سندین خلاف کو قرق میں ہوکہ سندین خلاف مُنت کیا ضتول اور استان سندین خلاف مُنت کیا خاصول العمال سکے مطابق احمال وعبادات کا التزام ہے بقشندی نقراً احوال ومواجید میں گرفتار نہیں ہوتے کیونکہ وجد و ذوق، اُبرار کاطریقہ ہے اور یہ مقربین سے طریق رقبی ہرا ہوتے ہیں۔ یہ خصت کی بجائے عزیمت برخمل کرتے ہیں اور حضور اکرم علیال سلام کی منتقل سے احیار پر مامور رہتے ہیں جیسے کہ حضرت امام ربانی قُدِس شرہ دندگی جر شنتیں زندہ کرنے کی آرز و میں مجلتے رہے اور آپ نے حتی المقدور تمام سنتوں کو زندہ کیا۔ والے تھی گراف کے اللہ کیا کہ والے آ

حزت الموربانی قُدِّس شُرهٔ فرات بین کرمبت کمت کے محزت الموربانی قُدِّس شُرهٔ فرات بین کرمبت کمت کے محزت المحدور المحد

نمازاول وقت بساداكرنا افضنل سب

من نمازِ بنجگانه را در وقت اقل ادانماید الاعشار من نمان که تا نگرنب شب تاخیردران تحب است درین امز فقیرب افتیار ست نمی خوا به کیمئر برئو تاخیر را در ادائے صلاق گنجائش باست، وعجز بشرتت مئت شخیر ست نمی نمان است. وعجز بشرتت مئت شنگیست به مشتشی ست به مشتشی به مشتشی ست به مشتشی ست به مشتشی ست به مشتشی مشتشی به مشتش به مشتشی به مشتشی به مشتشی به مشتشی به مشتشی به مشتشی به

ترحمہ ، پانویں وقت کی نماز کو اقل وقت میں اداکیا کریں سواستے سرولوں میں عشار کی نماز کے کو اس میں تہائی رات تک ناخیر شخب ہے۔ اس معاصلے میں فقیر سے افتیار ہے نہیں جا ہما کہ نماز کے ادا کرنے میں بال کے برا بر قاخیر ہو لیکن کسی بشری تفاضے کی وجہ سے تاخیر ہوجانا اس سے مشتثنی ہے۔

شرح

حضرت امام رّبانی فدّس متُروْنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسُولِ اکرم علیہ السّلام کی مُنّت کے تعاصوں کے مطابق پانچوں نمازیں اوّل وقت میں او ا کرنے کی اکید فرمانی ہے ۔ حبیبا کہ حدمیث پاک میں ہے کہ رسُولِ اکرم علیوالسّلام



کتوبالیه صرت مثنیین میسکن هی حرکترامدالیه

موضوعات

حق تعالى كى صفات لاھۇ وَلاَغَيْرُهُ ہِيں اقىام معرفت وفنا مِقامات عشره كى قضيل

# مکنوب ۔ ۳۸

منن وهرح ما دون ذات بجت است تعالی شانهٔ معربی و مرح ما دون ذات بجت است تعالی شانهٔ معربی معربی است اگرچ اسمار وصفات باست و آنکه مشکمین صفات را لاهو و لاغیره گفته اندمعنی و گیر دارد واز غیر غیر مطلع خواسته اند و بان معنی نفی کرده اند نه معنی طلع و نفی خاص ستازم نفنی

موجید اور جو کچے ذات محض حق تعالی کے سوار ہے اس کوغیر حق سے تعبیر کیا گیا ہے اگرچہ وہ حق تعالی کے اسمار وصفات ہی ہوں اور بیر جو تمثلیں ہے نے صفات ہی ہوں اور بیر جو تمثلیں ہے اور صفات ہی ہوں اور ہے اور عفات خیر سے ان کی مراد اصطلاحی عیہ اور انہوں نے اس معنیٰ کی نفی کی ہے مطلق طور برنفی نہیں کی اور نفی خاص نفی عام کوستدن منہیں ۔

## شرح

حضرت امام رّبانی قدس ترهٔ فرماتے ہیں کہ عارفین کے نزدیک ہرمایسؤی اللّٰہ کوغیریِّ کہا جا آ ہے حتیٰ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے اسمار وصفات بھی اس کی ذات کا غیر ہیں ۔ اس ارشا دسے سالک کو یہ بی سکھانا مطلوب ہے کہ اس کا مقصو دِفقط ذات ہے نہ کصفات ۔ لہٰذا سالک کو ملبذ ہمّت ہو کرعُ وج کی منازل سطے کرنی چاہمییں اور ظلال وصفات پر قناعت نہیں کرنی چاہیئے ۔ کیونکہ گرفت او صفات بھی گرفتا رغیرہے۔

صفات بھی گرفتا رغیرہے۔
صفات بھی گرفتا رغیرہے۔
صفات بھی گرفتا رغیرہ و کی سے بھی سے منتقلین اہل استران الله الله الله کا بیارہ میں سئت قدس الله تعالیٰ الله الله کو وَلاَ عَذِیرُهُ وَاردیا ہے اس کا بیعنیٰ بی سمجھنا جا ہی کہ انہوں سمجھنا جا ہی کہ انہوں کو ذات کا غیر استے کہ انہوں سمجھنا جا ہی انہوں کے ذات کا عیر ہے لین ایسا غیر جم نے دانہ الله الله کی عیر ہے لین ایسا غیر جم نہ ذات کا عین ہوا ور نہ ذات سے قاتم ہو۔ لہٰذالا کھی میں نیت وائحا دکی لین کا معنی یا یا جا تا ہے اور لا عَدَیرُهُ میں ذات پرزائد نہ ہونے اور ذات کے منا کا میں ہوئے دہے۔
قائم نہ ہونے کی نفنی کا مفہوم موجود ہے۔

غیرتی دومیں ہیں غیرتت رقبم بہت ۔ ۱ غیرتی مُطلقہ ۱ غیرت مُطلعہ

غیرتن میطان بیدے کر دوچیزوں کے درمیان فہوم اور صداق کے عیرتن میطان میں مقبارے معامرت ہو۔

فی ترمیط است کے دوجیزوں کے درمیان حقیقی و ذاتی طور پر علی مصبط است مخابرت موجود ہو۔

الله تعالی فی ذات اورصفات میں اگرجیمغایرت فیمومی و مصداتی موجو و ہے لیکن مغایرت حقیقی ذاتی موجود نہیں ہے کیونکے صفات سی ذات کے ساتھ ہ قائم ہیں لہٰذا ذات وصفات کے درمیان غیر تینے مُطِلقہ ہے نہ کہ غیر تربیہ مُصطلح سپ نابت ہواکہ تنکیلین نے کلمہ لاکھی کے ساتھ غیر تیت مُطلقہ کا اثبات کیا ہے اور کلہ لا خسیب رہ کے ساتھ غیر تیت مصطلحہ کی نفی فرمائی ہے۔

حقيقت بمعرفت

منن وبعض ارباب سلوك به نهايت كار نارسسيده چون رابع چون تصور كرده اند وشهود ومعرفت را با و

راه واوه اندارباب تفتید ممراتب ازینها بهتر اند ترحمه : بعض سالک جومقصد کی انتها تیک نهیں پہنچے انہوں نے بیُون کوبے چُون قصقر کرلیا ہے اور اس کومشہود ومعرفت تمجھ بیٹھے ہیں' اہلِ تفلید ان سے کئی درجے بہتر ہیں .

شرح

کا می ادا سر در پہتے۔ اس عبارت بیر موفت کا حق ادا کرنے سے ہی مُراد ہے کہ معرفت کی آہ<sup>ا</sup> اس سے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم اس ہے جُون و بے حُکُون کو نہیں بیجان سکتے۔ حضرت امام ربّائی قدس سترہ فرماتے ہیں کہ ہمار سے اس قول سے کوئی نادان شخص بیر محمان نہ کرے کہ اس معرفت میں توخاص وعام سب برابر ہیں کمیونکہ معرفت اور علم میں فرق ہے عوام کو اس امر کا علم ماصل ہے اور خواص کو اس کی معرفت

اورعلم میں فرق ہے عوام قواس امرا علم حاصل ہے اور تواس واس فی تعریف نصیب ہو تی ہے اور معرفت کامر تبریکم سے آگے ہے کیونکہ علم ہرخاص و عام کوهاصل ہوسکتا ہے اور معرفت فنا کے بغیر تیر نہیں آتی ۔ یہی وجہ ہے کہ علم بب ادراک ہے اور معرفت میں ادراک نہیں ۔ اسی سیے اس معرفت کا نام اور اکر کب یط ہے بعنی وہ اور اک جس میں مدرک ، مدرک کی تعبیر سے عاجز ہو اوراکر سب سیط کہلا تا ہے ۔

ا قسام معرفت فی واضح ہوکر معرفت فاکے بعد میسراتی ہے جو کرفا اقسام معرفت فی کئی تم کی ہوتی ہے اس سے معرفت ہی کئی تسام برشتل ہوگی۔اگرفنا کا ل ہوگی تو معرفت ہی کا ل ہوگی اور اگرفنا ناقص ہوگی تو مغرب

جی افض ہوگی۔ پہلی فنا صفات اضافیہ کے مرتبے میں ہوئی ہے۔ جب فیا سے اول سالک ممکنات سے گزر کرظلال صفات تک پہنچ جاتا ہے یہ فنا کی صورت ہے حقیقت نہیں کیونکو صفات اضافیہ، برزخ وجو بہاماں ہیں۔

فائے دوم: یہ دُوسری فاہے جوصفات کے مرتبے ہیں ہوتی ہے۔ فائے سوم: تیسری فناشیونات واعتبارات کے مرتبے ہیں ہوتی ہے فائے جہارم: چوعی فنامرتبہ ذات میں ہوتی ہے جس کو فنائے ذاتی کہتے فائے جہارم: ہیں اور بیمونت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔

مقامات عِشرهُ قدّمات فِي أَبيل

منس وچون مامور بافلاص است وآن بدفنت صورت منی بند و و ب محبت ذاتیم تصور نمی شود لاَجُرِمُ صِيلِ مِقدِّمات فناكه مقاماتِ عشره است مى بايد كرداگرچ فنام و بَهَ بَهِ مَصَل است آما مقدمات و مبادئ آن بكسب تعلَّق دار د اگرچ بعضے باست ندكه چقیقتِ فناریشان رام شرف سازند ب آنكه سب مقدّمات آن نمایند و بریاضات و مجامَدات حقیقت خود رامصف

سازند۔

ترجمہ ، اور چونکہ انسان کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بغیر فنا کے میشنہ ہوتا ۔ اس لیے لاز فا فنا کے مقد فات بعنی مقامات محتر ہوتا ۔ اس لیے لاز فا فنا کے مقد فات بعنی مقامات موسم کرنا چاہیئے ۔ اگرچہ فنا محض عطیہ فاوندی ہے کہا ہے ۔ اگرچہ فنا محض عطیہ فاوندی ہے کہاں اس کے مقد مات و مُبادی دابتدائی اُموں کسب سیعلق رکھتے ہیں اگرچہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کوکسب کے بغیر اور اپنی حقیقت کور بیات ہیں مجامدہ کے فریدے میں و کے بغیر حقیقت فریات و مجامدہ کے فریدے ہیں ۔

## شرح



لہٰذاافلاص ہی ہرعمل کی قبولیت کے بیے رُوح رواں کا درجہ رکھت ہے صوفیائے کرام کے نز دیک اخلاص ہی کا دور انام فناہے اور محبّت ِ ذاتیہ کے بغیر فنا کا تصوّر کلمی محال ہے ۔ لہٰذا صروری ہوا کہ فناکے ابتدائی اُمور امقد مات مبادی عاصل کیے جائیں اور وہ دس مقامات ہیں جن کو اصطلاح صوفین میں اُصولِ عشرہ یا مقامات عشرہ کا نام دیا گیاہے کیونکہ تعض صوفیار نے اپنی مقامات كوطرُق وصول الى الله كے نام سے بھی تعبیر كيا ہے ۔ اكثر طور برصوفيا، كے تجربہ بیں ایا ہے كه ان دس مقامات كاحصول فنائے كامل كاسبب بنے تنا ہے لیکن بعض او قان تھا مات عشرہ کو حاصل کیے بغیر بھی محصن فصل فدا و ندی سے فنائے كا ماعطا ہوجاتى ہے۔ ارشا دِخدا وندى ہے الله كَيْجَتَى الكَّهِ عَلَيْهِ مَنْ لَيْنَاءُ وَلَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُنْبِكُ مِ

دا دحق را قابئیت سنشرط نیست

بكه تحشيرط قابيت داد اُوست عنه كا تفضي راهِ وصُول كحسب ذيل دس اصول يا دس

مقامات عِشْره لي تصيل مقام بي:

توبه ، زُهد ، قناعت ، توكل ،صبر بهشكر ،خون ، رجا ، فقر اور رضا .

ارشاد بارى تعالى ب: وَتُوبُوآ إِلَى اللَّهِ جَمِينِكًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لوب لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوْنَ ا

صيت بوى لى صاحبها الصلوات، إيانيها النَّاسُ تُونُوا إلى الله فيانيّ اَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِاتَةَ مَرَّةٍ لِي يَعَىٰ لِي لَوُو اللَّهُ كَي طِف تَوبَرُهُ ب شک میں بھی روزانہ اللہ کے حصنور سوبار توب کرتا ہوں۔

عربی لغت میں تو ہر کے حقیقی معنی " رخوع کرنے " کے ہیں ۔

جه ابنت الله المرابع ا التَّوْبَةُ رُجُوعٌ عَمَّاكَانَ مَذْمُومًا فِي الشَّرْعِ اللَّمَا مَدْ و وَجِيدِهِ اللَّهِ اللَّه هُوَ يَحْمُوٰذُ فِيْهِ ۖ هُ العینی شاعیت میں حوکچھ مذمُوم (بُراکام ) ہے اس سے لوٹ کرمُمُوو ( اَجْھِاکام) کیا وہ سمار نیاز کا اُن آ كى طرف أجانے كانام توبہے۔ ے ہوجے وہ اور کو اللہ تعالی مجوب بنالیتا ہے اور انہیں مست رجہ ذیل سجی توریکر نے والوں کو اللہ تعالی مجبوب بنالیتا ہے اور انہیں مست رجہ ذیل انعامات سے نواز تاہے۔ اوّل ہمغفرت عطا فرما تاہے۔ دوم : اسمان سے بارشیں نازل فرما تاہے ۔ سوم : مال، اولاد، باغات و انہار مبیم مختلف معمتوں سے سرفراز فرمانا، جيباكه قرآب كيم من وعده فرمايات فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وْارْتَاكِمُ مُ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا ٥ يُوسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَازًا وَيُمْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ .... لَهُ بزرگان دین نے فریا یا گرگناہ کے بعد آٹھ کام کیے جائیں توگناہ کا کفّارہ ہوجاتے ہیں ان میں سے جار کاموں کا تعلق دل سے ہے اور جار کا تعلق بدن سے ۔ دل سيتعلق يه بين ١- ستى توبكرنا ٧- أننده كناه نه كرف كالمسنوم ۳- گناه کی وجسسے خوف عذاب کا غلبہ سے معانی کی اسب بدن مستعلق بدبی ۱ دونفل نماز توبه ۲ ئشر یا سُوبار کِستعفار م منبكان الله لغطيم و بحكره م ايك دن كانفلى روزه ركه كرصد قد كرب اور ائندہ بری محبت ترک کردے۔ واضح رہے كوتوبر وصول الى الله كے يا بہلى شرط ہے سالك مقام توبيلى

البنيت الله المرابع ال

سيرًا مواخداتك بينيا ب فَسَنْ لَا تَوْبَةً لَهُ لَاستنزلَهُ بن مِن كَا تُوبَةً لَهُ لَاستنزلَهُ بن مِن كَا تُوبَنين السن كالرينين -

مديث نبوي على صاحبا الصلوات بسب

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ عَرِنْكَ أَنْ عَابِرُ سَنِيلٌ عَنْ وُنِيا بِي غريب دَابْنِي، إِمُسَافِرَى طرح ربوء قَالَ الإِمَامُ الْجُنَتُ يَدُّ رَحْمَةُ اللهِ عَكَيْتِهِ الزُّهْ دُانِسْتِصْغَارُ الدُّنْيَا وَمَعُو آخَارِهَا مِنَ الْقَلْبُ فَعِنِي عَدرت الم مِنْبِدره التُدعلية فرمات بِي وُنِيا وَحَيْرِ مِا نَا اور ول سے اس كَنْ اَنَّا مُوكِنَا ذُهد ہے۔

یعنی زُصد، مال دنیا سے مل طور پر اجتناب کرنے کا نام بنیں ملکہ زُصد بیہ

کددنیا کے مال کا ہونا اور نہ ہونا سالک کے بیے برابر ہوجائے اس طرح کہ اسس کا مال کے ساتھ فاقر رہے ۔ مال کے ساتھ فاقر رہے ۔

ذيل حديث برغور كرنا جاسية.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَكَ لَ اَقَ النَّبِى صَلَّالَةُ وَلَم رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَلَكِيْ فَكَ النَّهُ وَلَسَيْنَ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُ وَأَحَبِينَ اللهُ وَلَحَبِينَ اللهُ وَلَحَبِينَ اللهُ وَلَحَبِينَ اللهُ وَلَكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الله تعالى الراداد و من عسم الحكامة في المنطقة و الله المنطقة و الله المنطقة و المنطق

⊙ صاحب رسالة فيريد نے تحرير فرمايا ہے كہ بہت سے اہل تعنير كا قول ہے كہ اس آیت میں حیات بلیہ ہے مراد دنیا میں قناعت ہے۔ وُ وہری آیت میں اللہ وَ ذَقَ اَحَسَنَا اَلٰہ اس آیت كی تعنیر میں مج بعض فرمایا گیا لَینُ وُ ذَقَ اَحْسَنَا اَلٰہ اس آیت كی تعنیر میں مج بعض نے فرمایا ہے كہ رزق كئن سے مُراد قناعت ہے۔

حضرت بليمان عليه التلام كي دُعاهَب لِي مُلْكِ الآينْ بَغِي الْحَدَيْهِ

كي تفيير مي يعض نه لكها ہے كم ملك سے مراد قناعت كامقام ہے ۔

صفرت اُوعب الته خفیف رحمة الله علیه فرمات بین که فقود چیز کی اُمید
 کوترک کرنے اور موجود چیز کے ساتھ استغنار کا نام قناعیت ہے۔

حضرت محدبن على ترمذي رحمة الله عليه فرطست بين جرزق كسى انسان كقمت

\$ (1r1) \{ ====

مي كهاجا جكا ب إس برراصني رسف كانام قناعت ب-ارشاد بارى تعالى ب، وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّ فُوْ اللهِ كَنْمُ

مُؤْمِنِينَ لَم مَيْرُفِها إِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُ فَنَ لَهُ ان آیات میں توکل کو ایمان کے ساتھ مرٹوط ومشروط فرمایا گیا ہے۔ لہذا توکل کیان

کے نتائج وثمرات سے ہے۔ مريث ميں ہے: لَوْ اَنْكُمْ مَكُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهِ عَنَّ تَوَكُّلِهِ لَوُزِقْتُمُ كَمَاتُززُّقُ الظُّنرُتَغُ دُوْا خِمَاصًّا

وَيَتَرُوْمُ بِطَانًا لَهُ

اس مدیث میں توکل کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ توکل، اسباب سيمتعارض نهير كمونكه برنده بهي صبح سيرشام كك رزق كي للاش من كوشش محنت كرار بها ب اور اپنے رزق دینے والے پر الحما واور توكل كى بركت سے بُصُوكا برنده شام كومير بوكر وابس لوطما ب ايك مديث مين أمت مسلم كو توكل كى دون ترغيب دى محتى ب إذا تحسر الرَّجُلُ مِنْ بَلْيتِه فَقَالَ يِسْمِ اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ لا حُولَ وَلا ثُوَّةَ الآبِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَ يَلِدُهُدِ مُدِنْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَتَنَحَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ شَيْطَانُ الْحَرُكَيْفَ لَكَ بِرَحُهُ لِ قَدْهُ يِكَ وَكُفِي *وَوُقِي <sup>٢</sup>*٥

اس صديب بين مذكوره دُعا كوگھرے نڪلتے وقت پڙھنے والا النّدتعاليٰ کی حفاظت میں آجا ماہے اور شیطان اس سے دُور بھاگ جا ماہے اس کی دحم توكل عُلى التنريب -

تُوكَلَى تعربين تَحِيدِ يُوس من التَّوَكُ لُ هُوَ الثِّقَةُ بِمَاعِنْدَاللهِ وَالْبَأْسُ عَكَمَا فِي آيْدِي النَّاسِلْ تعِنْ تَرَكُّل يرب كُرْجِ كِيرِ اللَّهِ تَعَالُ كَ یاس ہے اس پر اعتما د مواور حوکج لوگوں کے پاس ہے اس سے مالیسی مو۔ © توکل ایک مرتبهٔ قلبیه سے میں میٹ توکل بندہ اینے اُمور الله تعالیٰ کے سُرو کر

دیتاہے اورتمام احوال میں اسی پر اعتما وکر ہا ہے اور اپنی کو سنسٹ اور محنت کے بعد نتیجر میب الاسباب پرجھور ویتا ہے۔ المذا توکل اور اسباب کے درمیا کے قسم کا تعارض نہیں کیونکہ توکل کامحل قلب ہے اور اسباب کا محل بدن ہے۔ © بعض جہلار کے نزدیک توکل ، ترک اسباب ، ترک علاج اور ترک جہد کا

ام ہے اسماؤ اللہ توکل کا میمنہوم خلاف کتاب وسنت ہے۔

© توکّل علی التّدسے دِلوں میں کون واظمینان بیدا ہو تا ہے ۔ خاص کرم صبّاب اور شکلات کے وقت توکل علی الله بندے کے سیات اخری سہار ا ااست ہوتا

 اہل توکل کا وظیفہ کے شمیکا الله و تعینہ آلوکینے ل ہے بصرت ابن عباس صنی التّدعنه سے روایت ہے کی حضرت ابراہیم علیہ السّلام حب اگ ہیں بهينك ومحكة توآب في وظيفه فرجعا تعا اورحنورمرور دوعالم سل الدين والمجي كثرت كے ساتھ ہي وظيفة راع ها كرتے تھے۔

الله دب العزّت مِلْ حلالهُ كا ارشا دسے : إِنَّ مَا يُوَفَّى الْصَابُرُوْنَ مجر أجرهم بغنير حيسات اسآيت ميصبروالول ك يابغير حساب کے اجر وجزا ملنے کی خروی گئی ہے ۔ قرآن مجید بیر متعدّد مقامات برصبر کی اہمیت اورصابرین کی نضیلت بیان فرما ٹی گئی ہے۔



مرنی پی میں ہے ؛ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَاكَ اَنَ يُحْسَالِطُ النَّاسَ وَيَصَّلِمُ عِلَى اَذَاهُمْ خَتْ يُرُقِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِی لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضَبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ خَتْ يُرُقِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِی لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضِبِرُ عَلَى اَذَاهُمُ الْحَاسِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمِنِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

صاحب تاج التعرفيات لحصة بين : الصّت برُهُو تَذِكُ الشِّكُولَى
 مِنْ الْسِيرِ اللّهِ لَهُ يعنى البّلارك وقت لوگوں كے ساتھ اللّه

تعالیٰ کاسٹ کوہ نے کرنے کا نام صبر ہے۔

علمار نصبری بہت سی اقسام بیان فرائی ہیں ان تمام اقسام کا فلاصر تین اقسام کی افلاصر تین اقسام کی فلاصر تین اقسام کی فلاصر تین اقسام کی فلاصر تین الفست بوصبر الفست بوصبر الفست بوسب اور کی زیرت ہے، فقرار کی فلعت ہے جمنات کی کلید ہے، خیرات کی نوید ہے اور صابر وں کی عبد ہے۔

صابر وں کی عبد ہے۔

له ترمذي صطبيح ٢ ، كله كما البحريق عند ، ١٣ ها البقو ١٥٢ ، كله ابرايم ١٥٠ هم صح مجاري ميا ٨

رور وعالم من المعند ولم في صنب معاذب جب رضى الترعم كو وصيتت فرائى تقى كو برنمار نسك بعديد و عالم حاكرين - الله عني عَلى في حسيرك وشكرك وَحُسن عِبَادَ تِلكَ الله عَلَى الله

© حَنْرِت عَلَّمُ ابْنِ عَلَان الْصَدِّيقِي رَحْمَة اللَّهُ عِلَيهِ فَي الْمُحْلِيهِ فَي الْمُحْلِيةِ مِنْ الْمُعْلِيةِ فَكَنْ كَنْكُ الْمُعْلِيةِ فَكَالَ اللَّهِ الْمُعْلَيةِ فَكَالِيقَ الْمُعْلَيةِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْلَيةِ فَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رب المرالاركان عمل خالص كو كهته بين جيساكه فرمايا إغسك لوا ال

دَاؤُدَ شُكِرًا لِهِ

شهادت بلبى كو كهته بن صياكه فرمايا وَمَسَا بِكُمْ مِّنْ نِعْسَدَةٍ فَسَمِنَ اللهِ لِهُ رَكَافِي حَالَقَ عَن الصَّوْفَ م مشكرانجنان

الله ربُ إلعزّت كارشاوب: وَامَتَامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِىَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِمِتُ المسكواي اس است مين وب فدار كھنے واليے اور نفس كوناجائز خواہشات سے روکنے والے کے لیے جنت کی شارت دی گئی ہے۔ نیز فرمایا و خافون إِنْ كُنْهُمْ مِ وَمِنِينَ لَكُ اس أيت مِن خوف كوايمان كي ساته وط كروياً كياب جضوراكرم سل رويدوم في ارشاد فرمايا الكاسكية المسّار رجبك مَنْ بَكِيْ مِنْ خَمْشَيَةِ اللَّهِ فَ اس مديث مِن اللَّه تعالى ك خوت رونے والے کے لیے عذاب دوزخ سے رہائی کا وعدہ فرما یا گیاہے۔

 امام غزالى رحمة الترعليه فرمات بي قتند تيكون المحوف مين الله تعكالى بالمتغرفة صفائته يعنى بدك كومجى التدتعال كصفات كالمتر خوف کے درجے ریبنیا دیتی ہے ۔ اسی مرتبے والوں کے جی میں فرمایا گیا ایک ما يَخْتَنَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا وَلَهُ مَعِينَ اللَّوْعَالُ كَ مِنْدُولَ مِن سَع

عُلمار (معرفت واليه بى الدُّنعالي سيخوف ريحقته إلى -

 اکوسیمان دارانی رحمة الدعلیه فرمات بین که دل کے پیدمناسب یہی ہے كخون فداك سواكونى اورجزاس بإغاكب نهو نيزفر ما ياصموفيا كوخوت

له النفل ۵۳ كه النازعات ١٠٨٠م مله آل عمران ١٠٥ له أسسار ١٣ که انفشاطر ۲۸ ے جامع ترمذی <del>م<sup>197</sup> ج</del> ۱

ہی کی بدولت بلندمر ہے ملے ہیں اگر اسے تھودیتے ہیں توینچے اُٹر آتے ہیں۔ ⊚ حضرت واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور رجار نفسوں کے سیلے دولگاموں کا کام دیتے ہیں تا کہ نفوس رعونت و مکبراضتیار نہ کریں ۔

مدسيف بيس ب ، عَن آبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنهُ قَالَ حَالَ رَسُولُ الله صَل الله عَنهُ قَالَ حَالَ رَسُولُ الله صَل الله صَل الله عِنهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَوْلَمْ تَذَيْبُوا لَدَ هَبَ الله صَل الله عِنهُ وَلَحَامَ بِقَوْمِ يَذَيْبُونَ فَيَسْتَغَفْرُونَ فَيَسْتَغَفْرُونَ فَيَسْتَغَفُورُونَ فَي الله عِن الله عَلَى الله

رجارے بارے بین صوفیار کوام کے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہال کہ تعالیٰ کے ہال کہ تعالیٰ کے ہال کہ تعالیٰ کے ہالا کہ تعالیٰ کے ہال کی اسے اس کے کرم کی اُمید کا نام رجا ہے بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کی مہر اِنی برخوشی کا اظہار کرنا رجا رہے بعض نے کہا جس نے اپنے تفنس کو صرف رجا رہر رکھا اس نے مل جھی طردیا اور جس نے اپنے تفنس کو صرف خوف پر رکھا وہ ما یوس موگیا لہٰذا النان کو خوف ورجاء دولوں رکھنے جا ہمیں کیو کہ ایمان خوف اور ما ورجاء دولوں رکھنے جا ہمیں کیو کہ ایمان خوف اور ما اور میں کے اُنام ہے۔

ائمیدکی درمیانی المی کیفتیت کانام ہے۔
فو من فران باری تعالی ہے ؛ لِلْفُقْدَ کَآءِ الَّذِیْنَ اُحْصِدُ وَ الْفُقْدُ کَآءِ الَّذِیْنَ اُحْصِدُ وَ الْفَقْدُ کَآءِ اللّهِ اللّهُ ال

و مایا هیروه سے برید می ماه مات ہوا رویده بات راست میں برید ہے۔ غرضیکہ صوفیا بر کوام کے نزدیک اپنے ونجو دِ اصافی کو الله تعالی کے سامنے فنا کر کے مخلوق سے بے نیاز ہوجانے کا نام فقرہے ۔ اسی وجہسے فر مایا گیا ہے:

له البقره ٢٠٢ ك الامرار المرفوع طلاً ، المقاصد المعنوث ، كه جامع تريذي ج ٢ كم يما وقيري

اَلْفَقَدُ سَوَادُ الْوَجِهِ فِي الدَّارَيْنِ لَعِنى دونوں عالم مِن سُوادُ الْوُجْبِهِ رُوسِياه ، موجانا فقرب سُؤادُ الْوَجْبِسِ مُوادِ دونوں عالم مَن طائق سے پاک موکر ذات اُحدتیت ِصرفہ بین محواور فنا ہوجانا ہے بصرت مبنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول اَلْفَقِینَ وَکَا یَفْتَقِدُ اِلْیٰ نَفْسِهِ وَکَا اِلْیٰ عَنْدِمِ (فقیر مُراپِنَا محتاج ہوتا ہے نوعیرکا) میں اسی طرف اشارہ ہے۔

فقرے مُراد وہ نُقربے مِس کو تَصنبوراکرم میں انتظام نے اپنا فخر قرار دیاہے نہ کہ فقر مُکیٹ ( ذلیل کرنے والا جس سے بہنا ہ مانگی گئی ہے ۔

قرار دیا ہے نیز فرمایا رَضِی الله عَنْهُم وَسَرَحِنُه وَاعَنْهُ اس آیت میں رصنا کو متبا دل قرار دیا گیا ہے کیونکہ حقیقی رضا کا مقام بیہ کہ الله تعالی بندے سے راضی ہوجائے ناکد دونوں رضائی مُثلازِم اللہ سے راضی ہوجائے ناکد دونوں رضائی مُثلازِم اور مُتر الطِ ہوجائیں اور بندہ اللہ سے جبی راضی نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالی اور مُتر الطِ ہوجائیں اور بندہ اللہ سے جبی راضی نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالی

اس سے راضی نہ ہو۔ سر سر سر میں میں میں میں میں اس م

مديث بين ہے ، ذَاقَ طَعْمَ أَلَا نِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبُّا وَ بِالْاِسْكَامِ وِثِيَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ؟

اسٹ مدیث میں اعلِ رصناکے لیے ایمان کی حلاوت (مٹھاس) ثابت کی گئے ہے۔ کیونکہ جوشف لذّتِ ایمان سے محرُّوم رہ جاتا ہے اسس کے لیے دُنیا و آخرت میں قلق وضطراب کے سِوَالچے نہیں ہوتا ۔

تصنورسرورِ دوعالم من سُعنيه وَ مَصَعابِ كرام مِنى التَّاعِنْ مُ كوم تربَر رضا حاصل كمين

كَنْقَيْن فرما ياكرت تع اور درج ذيل دُعاك مُرار كاحكم فرما ياكرت تع حب نه ج سب سن سند و من فرما على المتن قال إذا ضبح و إذا آمسلى رضينا إلله رَبَّا وَ بِالْإِسْلَامِ وَيَنَّا وَمِيمُ حَمَّدٍ رَسُولًا الآك ان حقاعلى الله اَنْ فَيْرَضِيهُ له يه وُعا بِرُعن و الدكو الله تعالى رضا كاحقد ارمت رار وياكيا ب

یں ۔ حضرت عُمر بخطاب رضی اللہ عند نے صنرت البوموسی الشعری رضی اللہ عند کو لکھا !" سلام وصلوٰۃ کے بعد و اضح ہو کہ بھبلائی ہمہ تن رضا ہیں ہے اگرتم اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی روسکو تو بہترہے ورنہ صبر اختیار کرو''

مدور سرت رابعه بصریه رخمها الله نے فرطایا : بنده اس وقت تک رامنی رضب حضرت رابعه بهری رخمها الله نے فرطایا : بنده اس وقت تک رامنی رضب کہلانے کا حق دارنہیں ہوسکتا جب تک وہ صیبت میں اسی طرح آدام میں خوش تھا کے طرح آرام میں خوش تھا کے



کتوبالیه *حرٰت مثنینخ <mark>هی</mark> ک*خپتری رمم<sub>الله</sub>علیه



موضوعات اعال واحوال کا دار ومدار فکتِ کیم برہے اقعام قلب امراض قلب خطراتِ قلب



## مڪتوب ۔ ٣٩

منن مارکار برقلب ست اگردل بغیراً وسننگار فقار ست خراب و آبترست از مجرد واعمال صوری وعبادات رسی کارے نمی کشاید سلامتی قلب از الیتفات بهاسوائے اوتعالی واعمال صالحکه دبر برتبع لئی دارند و شریعیت باتیان آن امرفرموده بردو در کارست وعولی سلامت بم خیانکه در ین شاق رست بم خیانکه در ین شاق رست احوالی قلبی بے اممال صالح مَرنی تا بال صالح مَرنی باطل ست بم خیانکه در ین شاق رست احوالی قلبی بے اعمال صالح مَرنی مارست احوالی قلبی بے اعمال صالح مَرنی مارست احوالی قلبی بے اعمال صالح مَرنی مارست احوالی قلبی بے اعمال صالح مَردی می مارست برا می مارست ب

#### دعوب كرتي

# شرح

حضرت الم مربانی مدس سرخ نے اس محقوب میں ان لوگوں کو تبنیب فرائی ہے جم عبادات کوفل ہر تر لعیت میں خصر سمجھتے ہیں اور صفور قلبی واخلاص عمل کو عبادت میں شمار نہیں کرتے اور اسی طرح محداور ہے دین لوگ جو ظاہر تر لعیت (اعمال بدنیہ) میں شمار نہیں کرتے اور اسی طرح محداور ہے دین لوگ جو ظاہر تر لعیت (اعمال بدنیہ) کے بغیر سلامتی مقب کا دعو کی کرتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو صروری نہیں جانتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو صروری نہیں جانتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو صروری نہیں جانتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو صروری نہیں جانتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو صروری نہیں جانتے ہیں ہے ۔

عمال احوال المادر ومدارقكب برسب منت المال فاهرى المال المورية المارى المال المارى المال المارى الما

اور اعمال ظاہری کے متعلق فرمایا ،

رِيَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَعَ مِلُوْاالصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ اِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنُوْاوَعَ مِلُوْاالصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْهِزِرَةَ وْسِ نُـرُ لَا لَهُ

يعنى جولوگ ايمان لاتے اور إعمال صالح بجا لائے ان كى مغز ل تشالفرو

ہے۔ بلکہ اگر اعمال ظاہری میں ریا کا عُنصر شامل ہوجائے تو عندالشّرع بھی وہل المنت المنت المنافقة المنافقة

باطل وفاسد ہوجا آ ہے جس طرح کفروشرک تمام اعمال صالح کوربا وکر دیتاہے اسی طرح ریا بھی (جو کہ شرک خوبی ہے) اعمال صالحہ کے فسا و کوئٹ تکزم ہے۔
معلوم ہوا کہ ظاہری عمال کی قبرات بھی حضور قلب رُبخصر ہے جلیا کہ حدیث میں ہے : کا حسکو ق اور اَلْحَدُ اَلَٰ اِلَٰ اِسِحُ اَلْمُ وَالْمِی اِلْمُ اَلْمُ وَالْمِی اَلْمُ وَالْمِی اللّٰم کی مواج ہے مورت میں ہے جب نماز حضور قلب سے اوا کی جائے اور حضور قلب ان لوگوں کا حصتہ ہے جو سلیم القلب ہیں اور قلب کی سلامتی ما بیوی اللّٰم کی گرفتاری سے آزادی کا نام ہے۔

ارشاد باری تعالیہ وَمَنْ تُعَظِّمْ شَعَاتِرَ اللهِ فَإِنَّهَامِنْ تَقْوَیَ الْقُلُونِ عِنْ شَعَارُ اللّٰہ کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے۔

معلوم ہُوا کہ قِل کا تقتوی عندالشّرع مطلوب ہے اور اعمال واحوال کی صحّت کا نام ہی تقولی ہے۔ حدیث میں ارسٹ دہے :

الم مستبيد البان رقم النه المكترج لَمْ اَجِدَهُ بِهِ ذَا اللَّفْظِ اِنْتَهَلَى قُلْتُ هُذَا حَدِيْثَ مَشْهُ وُرُ فِي كُتُبِ الصَّنَوْفِيَةِ آشِيدا لبانَ مَكُ المستفرة المستبدا المن الله اللَّهُ اللَّ الله اللَّهُ اللَّ الله اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الآوَانَ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَاصَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ اللهُ وَهِسَ یعنی خردار حبم کے اندرایک گوشت کا لو تعظ اسے اگر وہ درست ہوجائے تر سار اجبم درست ہوجا تا ہے اور اگر وہ خراب ہوجائے توسار اجم خراب ہوجا تا سے خبرواڑ اوروہ قلب ہے۔ ، برکست معلوم ہو اکر قلب کی اصلاح سے سارے حبم کی اصلاح ہوجاتی ہے اور حبم عبادات وطاعات پرستقیم اور راغب ہوجا تا ہے۔ نیزارشا دفر مایا ؛ إِنَّاللَّهُ لَاَيْنَظُرُ اللَّ صُّوَدِكُمْ وَآمْوَالِكُمْ وَوَالِيَّ إِلَى اَجْسَادِ كُمْ وَلِيْكِنْ تَيْظُرُ اللَّهُ لُوْلِكِمْ وَآعْمَالِكُمْ لِيَّهِ يعنى بي شك الله تعالى متم ارئ مورتون اورتمها الماموال كونهين وتحميت لیکن تمہارے دلوں اور عملوں کو ونکھتا ہے میز مدارشاد فرمایا : اکتیفوی کھھنے ا تقوی میہاں ہے (تین مرتبدول کی طرف اشارہ فرمایا-) معلوم ہوا کہ دل اور ممل دونوں شلازم ہیں جس سے احوال و اعمال کا تلازم ثابت ہو تاہے۔ ﴿ وَلِلَّهِ الْحُنْدُ ) اسىطرح اينتبا الآغ كمال بالنيسيًا يهمي عمال كا دار ومدارل ير ہى نابت ہو تاہے كيونكرنيت كاتعلق دلسے ہو تاہے۔

المحسيح كارى مداج، كم صحيح مم مداج م ، مصحيح كارى صد ، اله صح مُخارى مد عا

قلب نمنیب وه هی سخطرات رُ وحی اور نیک کام فلهر جون شلا تقویی ، مجاحده ، حباوت اور ریاصنست وفيره وارشاد بارى تعالى ب، مَنْ خَيْثَى الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِكَلْب مُنِيْتُ قلب شہر ملیہ علیہ میں میں میں اللہ کہا گیاہے قائب شہید فلرب تہمید کے متعلق ارشادِ باری تعالیہ : لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَسَهِ نِيدً لَهُ فل سلم تعلب سلیم وہ بے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے اورائوی فلسب میں اللہ تعالیٰ محبت سما جائے اورائوی فلسب میں اللہ میں اللہ تعالیٰ ہے :

يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُوْنَ وَإِلَّا مَنْ آقِ اللهَ بِقَلْبِ سَلِيا صوفیائے کرام کے نزویک قلب کی بھاریاں تھی تین ہی

ہیں جن سے سالک کو بچنا چاہئے قلب رمین کو قلب

فیضن بسلینے اراوہ وافتیارسے دل میں باتیں کرتے رہنا .

بغیراراوه وامتیارے دل میں باتوں کا گزرتے رہنا ۔ الثيأئي متكثره كو ديجهنے سيمختلف پيزوں كےعلوم وخيالات

انسان کے دل رمختلف قسم کے خطابات وار د ہوتے رہنے ہیں جن سے سالک کو آگاہ رہنا چاہیئے وہ چار

خطرُهُ نفسانی ، اگرخطاب بفس کی طرف سے دار دہوتو اس کوخطرُه نفسانی کہتے ہیں اس کو ہواجس معبی کہاجا آہے۔

تعطره شبيطاني ، اگرخطاب شيطان كي عانب سے ہو توخطرُ وشيطاني مجت ہيں

مسسر محوورواس معبی تجتنے ہیں۔

خطرُهُ مُلکی: اگر فرشتے کی جانب سے ہو توخطرُهُ مُلکی یا الهام کہتے ہیں۔

خطرة رسماني اكريح تعالى عانب سے بوتوخطره رحماني كماجا مات .

خطر ونعساني مين شهوت ولذت نفس كاشوق أمجراب اوريد دريا ہوتا کے خطرہ شیطانی میں دل کے اندر معصیست کی خواش حیکیاں

لیتی ہے۔ بیمباری میلامجی جا آ ہے خطرہ مکی میں اذکار وعبادت کا شوق بید ا

مِوْمَا ہے میکن میخطرہ مجی عارضی ہو تا ہے سالک کوچا ہیئے کہ اس کی طرف فور<sup>"</sup>ا عملی رجو ع کرے تاکہ غائب نہ ہوجائے خطرہ رحمانی میں مجتب الہی اور مشاهدہ

حق کا شوق پیدا ہوتاہے پنظرہ مُبار کدسالک کے دل پیستفل قیام کولیا ہے

اور مبانے کا نام نہیں لیٹا اور دِل کوغیر کی مبانب متوجہ نہیں ہونے دیتا۔



کتوبالیه صرت مشیکنج <u>محیل</u> خپتری رحم<sup>ق</sup>الله علیه



<u>موضوعات</u> منازل سکوک <u>طرکزنے مت</u>قصود حصولِ اخلاص ہے عسلم کی اقعام

# مڪوب ۔ ۴

ملن مخدُّوما بعد الطيِّ منازلِ الوَّلَ وقطعِ مقاماتِ جنب معلوم شدَّدُ مقصنُودازين بيروسلول تصيلِ مقامِ افلاص ست كدمر لُوط بفنائ الهُدَّا فاتى و اُلفنى ست.

توجه: اسے میرے مخدوم اسلوک کی نزلیں اور مذبہ کے مقامات سطے کرنے سے بعد علام مواکد اس میروسلوک سے مقصود مقام اخلاص کا عاصل کر نا سے حقود مقام اخلاص کا عاصل کر نا سے حق فاقی و انفسی معبودوں کی فنا پرموقوف ہے۔

## شرح

مقامات جذبہ حاصل کرنے کے بعد پیٹنیقت اشکار ہوئی کرمیاول ملے کرنے اور مقامات جذبہ حاصل کرنے کے بعد پیٹنیقت اشکار ہوئی کرمیروسلوک سے تقضور مقام اخلاص کا حصول ہے جو کہ آفاتی (بیرونی) اور افضی (اندرونی) فڈاؤں کی نفی کے ساتھ مرابط ہے اور مقام اخلاص اجزار شریعیت بیں سے تیسرا جزئے بنی کے ساتھ مرابط ہے اور مقام اخلاص اجزار شریعیت بیں سے تیسرا جزئے جیسا کہ آپ نے ایک دو سرے محتوب میں فرما یا کہ شریعیت کے تمبن آب ندا ہیں علم ، عمل اور افلاص ۔

الآيله الدِّينُ الْحَالِمُ فَ يَرْمديثِ مُباركدين بِ اَسْعَدُ الْسَاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا اللَّهُ كَالِصِمَّا مِنْ و على حِوِ اخلاص كيمقام سے غافل ہي اور فنا و بقاسي مشرف نہيں ہو اخلاص کو شریعیت سے الگ استحصتے ہیں اور امرز ائدخیال کرتے ہیں ، در اسل وهُ على تے ظوا ہر ہیں اور اُمورِ شرعبیہ سے جاہل و بین خبر ہیں ۔ اسی طرح وہ علماً جوعلمي طور يرلفظ فنأ وبفاسيه واتعت بير نهكين حالي طور رحقتيتت فناوبقاسي مشرف نهيي بي اور شريعيت كو پوست خيال كرتے ہيں اورطريقيت وحقيقت كو مغر متمحقة بين وه مغروراورُفتون بس - اگر فنا وبقا كي عتيقت سيفين ياب موتے تو اس متم کی بائیں نزکرتے اور اس راز کو پلسیتے کر حقیقت و رحقیقت شربعیت کی حقیقت کا نام ہے اورطربیت وحقیقت دونوں شریعیت کے مديث كي رُوست علم كي وقعين بين مَالْعِلْمُ عِلْمَانِ مُ الْآدْيَانِ وَعِلْمُ الْآبَدَانِ ويك بعي علم ووطرح كأب الك عادُ في حس سيقصمود ت علم نقد ہے۔ دُوبِراعلم وُہ ہے جس کے اعتقا داوردِل كالقِين حاصل موناسك تعنى علم كلام اعقائد كاعلم)-حضرت امام رّبا نی قُدِّس سّرُ النَّدانی علم کی مُندرجه ذیل و قِصلین سب ا عاحضنورى

حو البنت الله الموات الموات المحات المعرف المنت المحات المعرف المنت المحات المعرف الم

علم مور شخ كي صورتون مي سيك جي سورت كاعلم بونا . در قيقت يه علم مصول في سنة كي نسبت، في سنة كي نسبت،

سبت نه یهان جن الم کونتر بعت کاجز و قرار دیا گیا ہے وہ علم حسکولی ہے۔ شریعت کا دوسراجز واس علم رقبل کرنا ہے اور شریعیت کا تیسرا

جُزويہے کہ اس علم اورتمل میں افلاص کا جذبہ کار فرما ہوجائے۔

تصنورامام رّبانی قدس سرّهٔ فرمات بین محمل اورهمل بیر دونوں چیزی عُلماری صُحبت سے متی ہیں جبہ اخلاص صوفیاری صُحبت وخدمت سے میّبہ رّا تاہے۔

افلاص احاد سيث نبوى عليها التوكى رفتني مي

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَ النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن عَنِ الْاِخْلَاصِ مَا هُوَقَالَ سَأَلْتُ رَبّ الْعِنْ وَعَنِ الْاِخْلَاصِ مَا هُوَ قَالَ هُوَسِيْرٌ مِنْ سِيْرِى اسْتَوْدَ غُثُ الْعَلْبَ مَنْ آخبتنته منعبادي

بینی کرمول کریم المتعاد الله فره ایک دیس نے صفرت جرئیل علیه السلام سے اخلاص کی حقیقت کے بارے میں دریافت فره یا توجه رئیل علیه السلام سنے

عرض کیا کہ میں نے رہت العزمت منجانۂ وتعالیٰ سے اخلاص کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص میرار ارنہے جسے میں اپنے محبُّوب بند وں کے قلب میں و دیعت فرما تا ہوں۔

سيدالطائفة صنرت مجنب لغبدا دى اور اخلاص بندادى قُدس مؤفرطة بين ألميخ فلا من الله تعكالى وَبَ يُنَ الْعَبَدَ كَا يَعْلَمُ فَلَمُ اللهِ مَعَالَى وَبَ يُنَ الْعَبَدَ كَا يَعْلَمُ فَلَمُ مَلَكَ يَصَابُهُ وَكَا اللهِ تعكالى وَبَ يُنَ الْعَبَدَ كَا يَعْلَمُ فَلَمُ مَلَكَ يَصَابُهُ وَكَا هَوَى فَيَمِيلُهُ لَهُ مَلَكَ يَصَابُهُ وَكَا هَوَى فَيَمِيلُهُ لَهُ مَلَكَ يَصَابُهُ وَلَا هَوَى فَيَمِيلُهُ لَهُ مَلَكَ يَصَابُهُ وَلَا اللهِ مَعْلَمُ اللهُ مَنْ اللهِ مَعْلَمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

صورت اخلاص بین کا استان کا است کا این اعمال سندی تشهیر صورت اخلاص تعربین کی مبلئے اور عزب ، شہرت اور فعت کی مقصود تھے امبائے ایسے لوگوں کے اعمال تجمی رصنا کے منس کے تابع اور تھی

رصنائے اہلید کے مابع ہوتے ہیں۔

حقیقت اضلاص بیسے کرمالک کو تزکیہ نفر مامسل حقیقت اخلاص بیسے کرمالک کو تزکیہ نفر مامسل محتمد میں معتب میں میں م کے ترک کا اہمام کیا جائے اور ہروقت اپنے تمام جمال صنہ کور صاب نے الہی البيتنا الله المواجعة البيتنا المحاجة البيتنا المحاجة البيتنا المحاجة البيتنا المحاجة المعادلة المحاجة المحاجة

کے یہ صفوص تجھاجائے اور اخلاص پر ہتھامت نصیب ہوجائے جالاص ہی کا دُور انام فانہے اور فنا مجتب ذاتیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور یہی اصل کام ہے۔ وَهُوَ الْمُرَّادُ



کتوبالیه حرت مثنینج **حرکو لی**نژ<sup>س</sup> رحم<sub>الله</sub>ملیه



### موضوعات

محبوبہتِ محمدیہ علی صاحبہ الصلوت. مقام صدیقت شریعیت طریقیت اور ختیقت کامفہوم صوفیائے وجودیہ کے اقوالِ سکریہ ۔وحی اور الهسام میں فرق

مقرت شیخ درویش قُدِّس برُوْ کی طوت تین مکتربات صادر فرائے گئے۔ وفتراقل مکترب ۲۱، ۲۱، اور ۹۰ آپ سلطنت کے ارکان میں سے معلم ہوتے ہیں کیؤکر مینوں مکتربات میں پندونصیحت کے بعد سختین کے لیے امداد کی سفارش فرائی گئی ہے۔ واللہ وافکام

# مڪوب - اس

متن مخدر سُول الله من الله الله من الله الله من المالمين المست المرجيز كار است المرجيز كار است مطاوب ومجوب من مطاوب ومجوب ست مطاوب ومجوب ست م

### شرج

 عاشت ن أو زخُوباں خُرب تر خُرمنس تر و زبیب تر و محبوُب تر

محبوبتيت محتريالي صاحبها الصلولت التاتعالي كجوبتيك

اس مقام محود پرفائز ہیں مجصرف آپ منی اللیلیة والم کا ہی خاص حصد ہے اور کُدوکس الکوئی اس مرتب محبوبتیت میں آپ منی اللیلیا والم کا مشرکیک و مہمسے نہیں اور آپ منی اللیلیا والم محبوبتریت مصلحات اور مجبوبتیت صرفہ کے سندنشین ہیں ۔

عَ مُنَزَّةً عَنْ شَرِيكِ فِي مَكَاسِينِهِ مُنَزَّةً عِنْ شَرِيكِ فِي مَكَاسِينِهِ مِنْ تَرِيدٍ فِي مِنْ مِحِيدٍ كِي مِنْ الْفِيدُ بِإِلَى الْإِنْ فِينَا الْفِيدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

التُدتعالى نے اپنے تحبوب کریم من الله یوا کواعلی فضائل است خوارا است کوارت کو است کے است کو اُست کے ایک شائل سے نواز اسے اور قرآن مجید میں آپ من الله یور کو اُست کے ایک شائل سے نواز اسے اور قرآن مجید میں آپ من الله یور کو اُست کے اُسورہ خوار دیا ۔ آپ منی الله یور است کو دور اور اور اور اور اس رب چلنے کا حکم تھا ۔ آپ منی الله یور میں آپ منی الله یور اور آپ میں اور آپ میں الله یور میں اور آپ میں الله یور الله یور الله یور الله یور الله یور الله یور اور آپ میں الله یور اور آپ میں الله یور اور الله یور ال

له الأسناب ١٦ ، عدد المستام ، عدد الانعام ١٥٣ عدم مرص ١٥ ، ه كزلجمًا ل من ج ١١ فَاقَ النَّبِيْنَ فِي خَلْقِ وَّسِيْ خُسُلَقٍ وَلَـمْ مُيدَانُوهُ فِيْ عِلْمٍ وَلَا كَسَرَمُ صرتِ المامِ رَاني قُدُس بِنُرهُ فرماتے ہیں ا

حضرت ويسك مرح دم المحتكم واشت مجوب صرت معقوب بوده المت على سَبِينا وَعَلَيْهِ مَا الطَّهَ الوَاتُ وَالشَّن المِينَا وَعَلَيْهِ مَا الطَّهُ الوَاتُ وَالشَّن الِيهُ الثُّ الْمَان التَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَ السَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّن اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَ الصَّلُولَة وَالشَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكُولَة وَالسَّنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَ الصَّلُولَة وَالسَّن اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّن وَمِن وَمَان رابطين المُولِ وَمَلَى وَمِوْهُ السَّن عَلَيْهِ وَالسَّن وَمِوْهُ وَالسَّن وَمِوْهُ وَالسَّن وَمَان رابطين اللَّهُ اللَّهُ وَمَوْهُ السَّن حَصَمًا وَمَرَدَ اللَّهُ وَمَوْهُ السَّن حَصَمًا وَمَرَدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ الل

ریعنی صنرت نوست ملیدالسّلام اگرچهاس صباحت اسفیدشن اکی وجهسے جووه رکھتے تصحصرت بعیقوب علیدالسّلام کے مجوب ہوئے ہیں لیکن ہمارے بیٹیر ہو کہ خاتم الرّسل ہیں اس ملاحت المکیریُسن کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین واسمان کے مجبوب ہیں اور زمین وزمان کو آپ تی انعیقہ الم سیطفیل پیدا فرمایا گیا ہے ۔ مبیبا کہ مدیث میں وار دہے

أَنَّا صَبِيْ والنِّفِ مَصْرَت ابن عباس رضى التُهَعَنز سے روابیت ہے رِبُول اللہ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَالل مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَالل

# تزبعية طربقية فيقت كأفهوم

منن وباطن تنم ظاهراست وليس ان مرئوى بايك وكمر نخالفنت ندار دمثلاً وروغ بزبان الفتن تربويت است وازدِل نفى فاطركذب نمؤون طريقيت وقيقت است اگراين فنى برنگلف و محمل است طريقيت ست و اگر بيد تكلف مينسراست حقيقت بس فى الحقيقت باطن كرط ريقت و حقيقت است تربي في الحقيقت باطن تربويت است -

ترجمہ: اورباطن ظاہرکو نُورااور کمل کرنے والا ہے و ونوں بال برابر ہمی مخا نہیں رکھتے بمثال کے طور پر زبان سے حجوث نہ لوان شریعیت ہے اور دل سے جھوٹ کے خیال کی مجی نفی کر دینا طریقت وحقیقت ہے اور اگرینفی (مجنوٹ کا خیال نہ آنے دینا) تکلف اور محنت سے ہے توطریقیت ہے اور اگر تکلف کے بغیرحاصل ہے تو حقیقت ہے ہیں ورحقیقت باطن مجرطریقیت وحقیقت کہ سلاما ہے ظاھر (شریعیت) کو لُور ا اور کا مل کرنے والا ہے۔

شرح

تشریعیت : احکام و اسدار و اوام و اوام کمجموع کا نام تربیت ہے.

طریقیت ؛ اوامرکی عمیل اور نواهی سے بِعبناب طریقیت ہے۔ حقیقت ؛ مصِداقات بِمسائِل شرعیہ کے اکمثاف ومثا ہوسے کو کہتے ہیں۔

نس کا اصلی مقام ہے۔

طریقت اور همیفت کا فرق فرق بد به کداگر احکام شرعیب پر منان مناف کران به به کداگر احکام شرعیب پر مناف کے ساتھ ممل جاری ہوتو اس کو طریقت کہتے ہیں اور اگر بغیر کلف کے مام ابری موجائے اور سالک اس میں ایک خظر بے کیون کے سوس کرے اس کو حقیقت کہتے ہیں اسی مرتبے میں سالک کو امیان حقیقی میسر آتا ہے۔ ارشا دباری تعالی کیا تھا الّذین فی ایمان حوری سے ایمان حقیقی تک پہنچنے کا حکم ہے المتنق المین فوالی سے میں ایمان حوری سے ایمان حقیقی تک پہنچنے کا حکم ہے

صُوفِيائے وَجُود بِهِ کے قوالِ سُکر بِهِ منن مثلاً جمعے از سکر باحاطہ ذاتی قائل سختہ اندو بالذّات حق راتعالی و تفدّس مُحیطِ عالم می دانندایں جکم مخالف آرائے عُلمائے اہلِ حق است ایشان باحاط عِلمی قائل

اندفی انتحقیقت ارائے عُلمار بصبواب اقرب است. ترجمہ: مثال کے طور رصوفیار میں سے کچھ لوگ سکر کی وجہ سے اماطۂ ذاتی کے البيت المجالية المحالية المحال

قائل ہوگئے ہیں اور حق تعالیٰ کو بالذات عالم کا محیط جانتے ہیں ۔ صالا کمہ بیسکم علمائے الم حق متعلمی کے قائل ہیں۔ الم حق در محتید کی ارار کے مخالف ہے۔ کیونکہ وہ اصاطر علمی کے قائل ہیں۔ در حقیقت علمار داہل حق کی ارار ڈرستی کے بہت قریب ہیں۔ در حقیقت علمار داہل حق کی ارار ڈرستی کے بہت قریب ہیں۔

#### 850

حضرت امام رتباني قُدّسُ بنّه فرمات مين كه طريقيت وعتيقت كي راه پر چلنخوالوں کواس اہ پر تعض اوقات ایسے اُموریش اجاتے ہیں جو بظا ہر شریعیت مِظہرہ کے فلا**ن ہوتے ہیں ایسے ا**مور در اصلُ سکر وقت اورغلبۂ احوال کے باعث رُ و نما ہوتے ہیں اگران کو اس مقام کر متی سے نکال کرصحو ابیوش میں لے آئیں تو يدمخالفت بالكل رفع جوجا تى بلے اور يتضا دعلوم وُ ور جوجاتے بيں اس كى ايك مثال بیہے کیعض صوفیا بفلیئرسکر وحال کے باعلیٰ ذات حق تعالیٰ کومحیطِ عالمً جانتے ہیں اور احاطة ذاتی مانتے ہیں جالا کرعا کم کے ساتھ حق تعالی کا احاطہ علم ہے نه كه ذاتى بكيونكه واجب تعالى كومكن كے ساتحه و بهي نسبت بيے جونفظ حواله كودائرة موہومہ کے ساتھ ہے۔ اگرچیہ دائرے کا کوئی جصہ نقطے سے نالی نظر نہیں آتا کیکن اس کے با وجود ہم نہیں کہد سکتے کہ نقطہ محیط وائرہ میں ہے یا وافعل وائرہ ہے یا فارج دائرہ ہے کیونکہ حس مگر نقطہ ہے دائرہ نام کی کوئی چیز و ہاں نہیں ہے الامحام ماننا برے گا کر نقطہ خارج میں موجود ہے اور دائرہ وہم میں کئین یہ وہم وہم تعقیٰ ب

بسری سے صوفیائے وجُودیہ اپنے اس قول کے جُوت میں یہ دلیل مبش کئے تے ہیں کہ ذات حق تعالی سے ان کی مرا دعلم حق تعالی ہے اور علم کو عین ذات مبلئتے ہیں کیونکہ وہ صفات کو عین ذات قرار فیتے ہیں ہی لیے ماا اطار کھی اصاطۂ ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ صفات ِ ٹمانیہ کے وجو دخارجی کا بھی انکار کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم وحُودِ خارجی نہیں رکھتا ملکہ وجُود صرب ایک ہے اور وہ وحُودِ حى تعالى ہے جواقسام مختِلفہ اور انواع متبائنہ کے ساتھ ظہوَر فرما ہے اور ذات جی تعا اقلأ بعنوت علم اجمالي بور فبورت علم تفعيلي موجه وعالم ارواح بعر مبروع الم شال بعر بصورت عالم اجسام ظاهر جونى با ورأن مرتبول كومراتب بنجيكانه ، تيزلات خمسه ورصرات خمسيك المست تعبير كرسته بي أورعكم اجمالي كوتغيّنِ أول على تفسيلي كوتعيّنُ ثاني، عَالمِ اُر واح كوتعيلَّنْ بْالْتْ ،عَالِم مَثْنَال كُوتْعَيْنِ رابع ، عَالْمِ أَجِسَا مُكُوتْعِيْنِ فامسِ كانام فيظ ہیں اور ذات جن تعالیٰ کو مرتبۂ لا تعیق اور أحد تیت محرّدہ کہتے ہیں 'حبکہ عُلماً مِثْلُمَام الفكسننت ان تمام مورتوں اور تعتینات كوذات بين تعالیٰ کے بيلے نابت نہيں كيئے اورصفات ثمانيه كوفات بحق تعالى سيرخبدااور زائد جلنته بي اورصفات ثمانيه اُور عالم كوموجو وخارجي سبحصته بين اورصفات كود اخل ماسوى كيت بير حضرت امام رباني قَدِّمْ مِیْرہ کے نزدیک علمامِتُنگلمین کا مؤقف درست ہے اورصوفیائے وجُو ڈیا سے يه اقوال سكَريه بين اور قابل أوبل بين . اسى طرح قرُبِ ذا تى اورٌ معيّت ذا تى كاسبِ مله بھی اسی برقیاس کرناچا ہے کہ علمار اہشنت قرب ومعینت علمی کے قائل ہین کہ قرب ومعتبت ذاتى مح كيونك وكاسك يتمام أقوال شرع شريف كي فلات واقع بيئي يكين ان كوصوفيار كابيان احوال تمجهنا چاہتيے ندكه بيان عقيده - (فَافَهُمْ

مقب مصبد گفتیت منن وموافقت معارف باطن باغلوم شرعب منن ظاهر بتهام و کمال مجدّ کید در حقیر و نقیر مجال مخالفت نماند در مقام صدیقی نیست که بالاتر مقامات و لا ست وفوق مقام صِدْ يقتْ فِيرْ قَامِ نْهُوت ست ـ

ترحمہ : اور معارف باطلبہ کی ٹر نعیت کے ظاہری طوم کے ساتھ اس مدیک پُری موافقت کا ہونا کہ جھو ٹی سے جھو تی جیزوں ہیں جمی مخالفت کی مجال باقی نہ ہے مقام صدیقیت میں ماصل ہوتا ہے جو ولایت کے مقامات میں سب سے لبند مقام ہے اور صدیقیت سے مقام کے اُوپر مقام ہے ۔

شرح

حضرت امام ربانی قدیس سرُو فرماتے ہیں کہ تقام صدیقیت ایک ایسامقام ہے جس میں شریعیت ایک ایسامقام ہے جس میں شریعیت کی مجال جس میں شریعیت کی مجال نہیں ہوتی اور بیر قام ولائیت کے تمام مقامات سے اُونیجا ہے جین مجیسہ آپ رقم طراز ہیں ا

باید دانست که در برمقام از مقامات ولایت و شهادت و صیفتیت علوم و معارف فهراست که مناسب آن مقام است در مرتبهٔ ولایت علوم که مراست که مناسب آن مقام است در مرتبهٔ ولایت علوم شهادت که نانی درجه است از درجات ولایت سکر مغلوبیت بیدا می کند و صحفالب می آید آماز وال کم با کفلیهٔ میست و درجهٔ صدیقیت که نامت مرتبه است از مراتب ولایت و منهائ درجات ولایت است علوم آن درجه از فرق آن درجه ولایت بیمی منابه می درجه از منابه می آند و مطابق علوم شرعیهٔ کست میدی ته میس علوم از مرحم از شرعیه را با بام افدی که در به نامه می میرون از می میرون این و میرون این این میرون این میرون این میرون این این میرون این درجه از شرعیه را بیمی میرون این میرون این میرون این درجه از شرعیه را بیمی می که در میرون این میرو

ترجمہ ہجانا چاہئے کہ ولایت ، شہادت اور صدیقیت کے مقامات میں اسے ہرتفاہ کے علوم و معارف بجد البدا ہیں جو اسی مقام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مرتبہ ولایت بین علوم زیادہ ترسکر آمیز ہوتے ہیں کیو کہ اس مرتبہ بین سکر غالب و اور مرتبہ شہادت ہیں جو درجات ولایت بین سے دُوسر ا درجہ ہے کہ کرمغلوب ہوجاتا ہے اور حو غالب آجاتا ہے لیکن سکر کلیتا زائل نہیں ہوتا اور درج صدیقیت جو مراتب ولایت بین سے تعمیر امرتبہ ہے اور درجات ولایت کی آخری حد ہے کہ اس کے اُوپر ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُوپر تولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُوپر ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُوپر قالیت کا تو کی درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُوپر ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے اُوپر قالیت کا مرتبہ ہے بلکہ اس کے اُوپر قالیت کا مرتبہ ہے بلکہ اس کے اُوپر قالیت کا مرتبہ ہے بالکی آزاد ہوتے ہیں اور قلوم شرعیہ کوئی ہیں ہوجاتے ہیں جنگی کریم علیہ الفسلاۃ واسٹ لام وحی سے ذریعے سے ماصل کرتا ہے نہیں کہ نبی کریم علیہ الفسلاۃ واسٹ لام وحی سے ذریعے سے ماصل کرتا ہے نہیں کہ نبی کریم علیہ الفسلاۃ واسٹ لام وحی سے ذریعے سے عاصل کرتا ہے نہیں کہ نبی کریم علیہ الفسلاۃ واسٹ لام وحی سے ذریعے سے فراستے ہیں۔

صِدَنَّق ، صُدُوق سے مہا نے کا صیغہ ہے۔ اس کا تفظیم عنی ہے بہت بڑا

ئىچا عارى باللەچھىرت قاضى تنارُ الله بانى تېي رحمته الله علىدرقم طرازېس :

الْصِدِّيقُوْنَ وَهُمَّمُ الْمُبَالِغُوْنَ فِي الْضِدْقِ لِهِ يَعِيْ تَجَالَى مِيمَا لِغَى مَد الْضِدِّةِ فِي الْضِدِّةِ الْمُعَالِغُونَ فِي الْضِدِّةِ فِي مِيمَا لِغَيْ مَا الْفِي مَد اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ

تفنيرمِدِارك مِين به ، الحسّادِقُ الْمُسْتَقِيمُ فِي الْاَعْمَالِ وَالْطِيدَّنِيُّ الْمُسْتَقِيمُ فِي الْآنِحُوالِ عَلَيْ عَنْ صادق وه به حجوا عمال مِين راست كروار مواورصدين وه به حجواعمال كرسا تقرسا تقاحوال مِين هجي راست اورتقتيم و © صُوفيار كرام كنز ديك صديقيّت ولايت كبري كاايك اعلى مرتبه به

اے مائنے گذشتہ منفی معارب لذسیب معرفت ۳۲ اے مارک مع الخاران مالا ج ۳ م

صدفيت كا وارف وارديا م . اسى طرح آيت بقدس والذي حاء بالصدق وصد قرب الخريس صدق به كا ولين صداق صرت الوكر صديق منى الدعنه كوبى وارديا م يست اليتركري والذين المنوا بالله ومُرسُله أوللك هُمُ الصِيدِينُ فُونَ عَي تعير من الصِيدِ نقون من علق يون تعري فوائي هُمُ الصِيدِ نقون في كافسير من الصِيد نقون من علق يون تعري فوائي مستبقُوااهن المستحاك هُم شماينية نفريق في هذه الأمسة ومن يكون الله يعالى وصلف حدة والزيب يروس عدد وحد من و ريضوان الله يعالى عليه من المجتمعية بن الم

رُحْمَه ، حضرت صنحاك رَحمة الله عليه نف فرما يا كدوه اس أمّست كا مُحَد افراد بين حواسية المربية المربح المؤرد المربح الم

عُرِفَ مِنْ صِدْقِ نِيَادِمُ

ً اوران کے نویں صَرْت مُرُصِی اللّٰہ عنہ ہیں جن کو اللّٰہ تِعَالٰی نے صدقِ نتیت کی وجہ سے ان کے ساتھ لاحق فرما دیا ۔

له النّبَآر ۱۹ که النّعر ۳۳ که انحسدید ۱۹ که تغسیر ظهری ص<sup>۱۹۹</sup> به ۱۹ قرطبی ص<sup>۱۹</sup>۲ به ۹ که تغنیر ظهری ص<sup>۱۹۹</sup> خازن ص<sup>۲</sup>

اس امّت کے مام صدیقین کے سردار حضرت سیدنا اُبو بکر صدیق رضی اللّه عنهٔ بین اور اس براجماع امّت ہو حکیا ہے جس کامٹ کرضال وُمُضِلّ اور ہے دین ہے۔ تفسیر کیسے میں ہے :

وَلاَ اللَّهُ مَا الْمِسْدِيْقِيْنَ وَرَئِيسُهُمْ اَبُوْبَكْمٍ رَضِيَ لَهُ عَنْهُ مَ الْمُوْبَكُمِ رَضِي

بیحنی اس ا مرمین کوئی شک نبهین که حضرت اُلو بحررضنی الله عنهٔ صدّلفتوں کے سردار اور رئیس ہیں ،

حضرت اُوبِكِرضِ لَمُدعِنهُ كَ صِدّ بِي مُوسِنَهِ بِرِسْعَدَداهادمِين شَاهد مِين مِثْلاً ايك مرّبه رُمُولِ فداسل منه فيه ولم اُلوبجر سديق ،عُرُ فارُوق اورعُتَمانِ عَنى رضى لِبَر عَبْرُ اُمدِيها لِرِيرَ شِرِينِ فرما ہوئے تو پہاڑے ملے لگا۔ آپ نے فرمایا اُکٹ بیٹ اُکٹ فَاتِنَمَا عَلَيْتِ كَ بِينِي وَصِيدِ فِيقَ وَشِيدِيدِ فَي وَشِيدِيدَانِ لَهِ

این اے اُفد تھہ جا جھ پر آیک نبی ،ایک صدیق اور دوشہیدوں کے سوا کوئی نبیس۔

مزید برآل برصدیث بین طریقول سے مروی ہے۔ دیلی نے صنرت اُمّ ہائی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول فالسن استانیہ وَ فَم الله اِنْ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ

وحى وإبسام مترفرق

منن درسیان این دوعلم غیراز فرق و حقی الهام میت

البيت المائج المنتا المائج المائج المنتا المنتا المنتا المنتاب المنتا المنتاب المنتاب

ترجمہ ؛ اِن دونوں مجوں (علم نبی وعلم صدیق کے درمیان وحی اور الهام کے فرق کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔

# شرح

حضرت امام ربانی قدیس بیرهٔ فرمات بین که عُلوم نبوت اور عُلوم صدّیقیت سار میروم منرعید بهی بین المدا دو نول بین مخالفت کاشا سبه بهی محال ہے۔ ان دو نول علموں بین صرف وحی اور الهام کا فرق سے یعنی طریق اخذ میں فرق ہے۔ ماخذ دو نول کا ایک ہے ۔ جبیاکہ آیب نے ارفام کیا۔

وصدّیق و نبی را تُفاوُت ورط بق اخذاست نه در ما خذ، هر و واز ح تعالی اخذ می سندا ما صدّیق بتُرغیّت نبی باین درج می رسد، نبی اصل است و صدّیق فرع اُونیزعلوم نبی طعی است و عُلوهِ صدّین ظنی ونیز عُلوم نبی رغیر جمّت است و عُلوم صدّیق رغیر حجّت نیست .

ترجمہ ، اورصدیق ونلی کا فرق طریق حصول میں ہے نکر مقام صول میں ، دونوں حق تعالی سے ہی حاصل کرتے ہیں کئی صدیق ، نبی کی اِتباع ، بیروی ، کی وجہسے اسس مرتبہ یک بیخیا ہے ، نبی صل ہے اور صدیق اس کی فرع ، نیز نبی کے عُلوم طعی ہوتے ہیں اور صدیق کے عُلوم طنی ، نیز نبی کے عُلوم دُوسروں برجمت ہوتے ہیں اور صدیق سے کے لوم دُوسروں بُرجمت نہیں ہوتے ۔



کتوبالیه منرت شکیخ **کرولی**شن رحماندملیه

موضوعات

تصفیهٔ قلب ورنزکهٔ نفس اتباع سنت سے مربوط ہے ارباب تفرقہ وارباب جمعیت ۔ ریاضت وسنت کا فرق

#### منگوب -۲۲ منگوب -۲۲

منن آدمی تا زمانیکد بنش تعلقات پراگذه مُتكرِّست است محروم و بهجر است صقیل مرآت حقیقت جا مع از زنگ مِحبّت ما دون اُوعزَّ و طِلَ لائبدَّ است و بهترین مصقلها در از الهٔ آن زنگ اتباع سنّت بِنْ یُهُ صطفویّه است علی مصدر رها الطقه لوه و الست کام والت حیی و که مدار این بر رفع عادات نفسانی و دفع رسوم علی است.

سوچہ: آدمی حب مک پراگندہ تعلقات کی میل کی سے الودہ ہے نی وم اور مُداہے حقیقت جامع اقلب لوری کے آیئے کو دُون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ عز جہل کے مخالفوں کی مجمّت کے زنگ سے صاف کرنا لازم ہے اور اس زنگ کو دُور کرنے کے یہے سب سے بہتر مِصْفَلاً (زنگ دُور کرنے والی چیز مصطفا کریم منا النعانیہ والم کی روش سنّت کی بیروی کرناہے اس لیے کہ اتباع سنت کا دارو مدار نفسانی عا د توں کے بھانے اور بُری ریموں کے مطانے پر ہے۔

### شرح

حضرت امام رّبانی قدس سره فرمات بین کدانسان کے بیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور وصل کے راستے میں سب سے بڑی رکا وط وُون اللہ (اللہ کی رضا کے مخالفین کے ساتھ فجی تعلقات بین جواس قلب ورُوح کو کشیف اور مُیلا کرفیت بین قلب نوری جس کوصوفیائے کوام حقیقت جامع کہتے ہیں کو اللہ کے وَمنوں کی مجتب کے دنگ اور پر اگندہ تعلقات کے گرد و خبار سے صاف رکھنا لازی امرے اور پر چنز فنائے طلق کے بغیر جاصل نہیں ہو کتی جبیا کہ مولا ماروم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے

جبے فنائے مطلق وجذب قری کے مطلق وجذب قری کے مسلم میں میں کے حسد یم وصل رامحسرم شوی تصفی کے لیے اپنے ول کو اغمیب ارکھ نامیروری ہے گرفتاری سے آزا درکھنا صروری ہے

اربابِ نَفْرِقِهُ واربابِ مجمعیت حرفار کوارباب تَفْرِقَهُ مِی شار اربابِ نَفْرِقِهُ واربابِ مجمعیت حرفار کوارباب تَفْرِقَهُ مِی شار

کرتے ہیں اورصاحبان قلب آزاد کو ارباب جمعیّت قرار دیتے ہیں۔ صَاحبِ قلبِ آزاد کو ہی اہلِ دِل در روشن دِل کہا جآنا ہے جن کی شحبت اور توجہؓ مُردہ دِلوں کو زندہ دِل بنا دیتی ہے۔ سے

صُعِبتِ روش ولان كيب وم دووم سُم دو وم سرمائة نود وعسدم

سشیخ الاسلام صنرت لخواجرعبد الله انصاری رحمته الله علیه فرمات بین کم میں حج سیت الله شرکیف سے فارغ ہو کر حضرت پشخ اگر انحسن خرقانی رحماً للعلیہ کی خدمت اقدس میں زیارت کے بیے ماضر ہوا تو آپ نے اپنی کال فراست کے بید ماضر ہوا تو آپ نے اپنی کال فراست بھی ہے ہے ہی میری استعداد باطنی کا ادراک کرتے ہوئے فرمایا : "بیا از دریائے تفرقہ کمشن جمع " بعنی تفرقے کے دریاسے نکل کر جمعیت کی دادی میں ہوا ۔ ادر اس جملے کا آپ نے تین بار تکوار فرمایا ۔ جمعیت کی دادی میں ہوا ۔ اور اس جملے کا آپ نے تین بار تکوار فرمایا ۔ امل دل جمشن کا داعشق فرمایا و مشرف مواور مقام شہو و مراتب و جوب پر فائز المرام ہو اس کو امل دل کہا جا تہ ہے ۔ بزرگان دین کے نزدیک و نیا میں شخولیت یہ ہے کہ قلب غیر فرد اسے فارغ ہے غیر فرد اسے فارغ ہے جساکہ فارسی مقول رہے اور ترک و نیا بیر ہے کہ قلب خیر فرد اسے فارغ ہے جساکہ فارسی مقول رہے اور ترک و نیا بیر ہے کہ قلب خیر فرد اسے فارغ ہے جساکہ فارسی مقول ہے :

ٔ مِثْ تَعْالِ وُنْيَا جِسِيتِ شَعْلِ قلبِ وَثُقِلِّ حسابِ ترک وُنْیا چیست فراغت قِلب وَحْسَرِ حسابِ

اتنا عرفة كتاب وسُنّت كى رُوسے إِتّبَاعِ سُنّت و شريعيت كيك اِسْمَاعِ سُنّت و شريعيت كيك اِسْمَاعِ سُنَّت و شريعيت كيك اِسْمَاء و اُسْمَاء عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ر البیت وطریقیت کے تمام مراتب میں تزکیز نفوس کو نبیادی تثبیت ماسل سے اور تزکیر نفوس براہ راست تعلیمات سنن نبویه علی صاحبه الصلواسے مربوط ہے جو انسان سرچیر سنن نبویم کی ایسال سے جتنامیراب ہوگا اتنا ہی تصفیر قلب او

تزكية نفس سے بهره اندوز ہوگا۔

واضح ہوکر تُصوّف اپنی اصلی اور خالص صورت میں اسلام کے مرتبہ جمان سے عبارت ہے تصوّف اورطریقیت کے تعلق بدعام خیال بھیلایا گیا ہے کہ تصوّف وطرنقیت دین اسلام سے الگ ایک مقل ندہبی یا خانقا ہی نظام ہے اس خیال کے بھیلانے والوں میں بورپ کے ستشرقین تھی شامل ہیں اور اسلام کے مدّعی مجان فرزی ضالہ تھی جیسے غیر تقلدین اور مکرین مدیث وغیرہ .

تمام اکارین طریقت اس امریتین بین کانست و طریقت قولا و فعلا والا برخیتیت سے اتباع سنت بویع الله جا الله الله کانام ہے ۔ وَبِدُ وْبِ الله خَرْطُلا اللّه تَّادِ اتباع سنّت بر مداومت سے جب احرا لصنوف کے قوب صافی اور نفوس مُرکی ہوجاتے ہیں ، عجابات اُطی جاتے ہیں ، عالم غیب کے اُمرار کھل جاتے ہیں اور ہرمل ہیں اتباع رسُول صنی النبولیہ ولم کا بین کلف مظاہرہ ہونے گفت ہے تو وہ بارگاہِ فدا وندی سے انعامات ونواز شان سے شرف ہوکر ورَحِ مجنوبیت برفائز المرام ہوجاتے ہیں ۔ احادیث نبویہ علی جہالیات ہیں اتباع سنّت کی اکید ترغیب ارشاد فرما فی گئی ہے اور معیل کرنے والوں کو مبند مرتبوں کی بشارتیں سنائی گئی ہیں جیسا کہ فرما یا ،

© عَلَيْكُ مُ يِسُنَّقِي لَهُ يعنى مِيرِي مُنت كولازم كميرُو.

مَنْ اَخْيَاسُ لَيْقَ فَقَدْ اَخْيَانِ وَمَنْ اَخْيَالِٰ صَانَ مَعِیٰ فِي الْمِنْ اَخْيَالِٰ صَانَ مَعِیٰ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

دراصل ان بشار لوں کے اصل حضرات صموفیات صافیر ہی ہیں اور یہی

لوگ ہیرجنبوں نے اتباع شریعیت اور احیائے سُنّت کاحق ادا کرنے کی کوشش کی ہے ، ھے

فُدا رحمت كُند إي عاشقان إك طبينت را

حضرت امام رّبانی فُدّس مترهٔ مجی ابنی باک طینت، پاک سیرت نفوس فُدستیه سی سے ہیں آپ نے تعمیل نثر بعیت و تحمیل سنّت کو انتہائی درجے مک بینجا یا اور ظرت د نقشبندیہ کی اندسلوک مجددیہ کو مجی اتباع سنّت پر ہی استوار فرما یا جس کی تفصیلا آپ کی سوانح حیات و تعلیمات سے عیاں ہیں، وعیاں راچہ بیاں۔

ریاضرت سندور و میسائی یا درایوں، مندور تمنون جوگیوں اور حکمائے یونان نے جو چتے، دہے

اور مجاہدے انجام دیئے ہیں وہ قرُبِ خدا وندی کا ذریعی نہیں بن سکتے کیو بکہ قرُب ولایت کے بیے ایمان اور تقوی منیا دی شرط ہے ، ارشاد باری تعالیے

اَلَّذَنِنَ امَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ لَهُ إِسْ رَيْتُ مُدب.

اهل گفروضلان کی ریاضتین تصفیهٔ نفس کاسبب توب سکتی بین بیک تزکیه و تطبیر نفس کا ذریعی تابت نبیس به وسکتین و بلندان نوگول کوکشف بخوات توبوسکتا بندان نوگول کوکشف بخوات توبوسکتا بندان نوگول کوکشف بخوات ترکیهٔ نفس لازم ہے اور ترکیهٔ نفس اتباع شنت و نتر بعیت سکے بغیر متصور نبیس بی مثال لیل مجیس کو اصل گفرو شرک کو ریاضتوں کے ذریعے جوصفائی نیفس حاصل بوتی ہے وہ تا ہے یوسونے کا یائی چڑھانے کے متراد من ہے اور اصر تصرف وطریقت کو اتباع سنت کے ذریعے جو ترکیهٔ نفس حاصل بوتا ہے وہ عمل کھیا کے دریعے جو ترکیهٔ نفس حاصل بوتا ہے وہ عمل کھیا کے دریعے تا ہے کو خالص سونا بنانے کی مانند ہے ۔

البيت الله المعرف المعر

حضرت امام ربانی قُدِّسَ مَرُهُ فرمات ہیں کد دنیائی شغولی اور گرفتار کا زنگ اُ است دور کرفتار کا زنگ اُ اُلے اور ہر وہ مل جراتباع سنت کے قبیل سے اور ہر وہ مل جراتباع سنت کے قبیل سے مثلاً ذکر کی کثرت جُمعیت معینت صادقین اور محبت ملحسین وغیر حم کا بھی یہی تمرہ ہے۔ فَافْہُمُ وَ تُدُبَرُنہ ۔



كتوباليه سادت پناه صرت شريخ فررار ينج الدي رحمة الله عليه

#### موضوعات

توجید وجودی اور توجید شهو دی مراتب یقین حضرت مجدد العث مانی اور شیخ عبد گلی محدث ماوی قدس سرها حضرت مجدد العیث مانی اوران کے ماقدین حضرت مجدد العیث مانی اوران کے ماقدین

# محنوب يسهم

توحيب ومؤدى وشهؤدي ورمراتبيتين

منن توحید کید درا ننابر را ه این طائفهٔ علیته را دست می د مه د وقیم است توحید بنهودی و توحید وجودی توجید بنهودی کی دید ست بعنی شهود سالک جزید نیانند و توحید وجودی کی مرجود در نستن است و غیراً و را معدوم انگاشتن و با وجود عَدمت نباست و خیراً و را معدوم انگاشتن و با وجود عَدمت فجالے و منطا مرزان کی پنداستن بیرتوجید وجودی از قبیل عِلم انتھین آمد و شهودی از قدم عَین انتھین ۔

نوه ۱۰ : جو توحید که را دسلوک طے کرنے کے دُوران اس بلند جاعت مصوفیاً ،
کوحاصل ہوتی ہے اس کی دوسیں ہیں۔ توحید شہودی اور توحید وجودی ۔ توحید شہودی ایک ہی ذات کو دکھیا ہے بعنی سالک کو ایک ذات کے سوائجھ شہود نہیں ہو آباد ورقعید وجودی ایک ہی ذات کو موجود وجا نما ہے اور اس کے غیر کوم عدُوم (نمیت و نا ابحُده) سمجھنا اور ذات کے سوا ہا تی سب کومعدُوم مسمجھنے کے با دحود کسس کی عبوہ گا ہیں اور مطل ہر مجھنا ہے ہے با دحود کے سرا ورقعید شہودی البھین کی متم سے ہے اور توحید شہودی البھین کی قتم سے ہے اور توحید شہودی البھین کی قتم سے ہے۔

# شرح

حضرت امام ربانی فدّس سرّهٔ نے توحید کی دقسمیں بیان فرمانی ہیں اور توحید وُجولی کوعام این ہیں اور توحید وُجولی کوعام اینقین اور توحید وُجودی ایست نے فرمایا ہے کہ توحید شہودی ایک ذات کو ہی موجود جاننے کا نام ہے اور توحید وُجودی ایک ذات کو ہی موجود جاننے کا نام ہے اور توحید وُجودی ایک ذات کو ہی موجود جاننے کا نام ہے یعنی دونوں میں دیدن اور داستن کا فرق ہے۔

گویا توجیشہودی یہ ہے کر الگ اپنے مجبوب کے سوائمسی چیز کو نہیں وکھیا اور اشیائے کا نمات کی نفی اور اثبات کے ساتھ کوئی کا منہیں رکھیا اور توجید وجودی ہے ہے کہ سالک اپنے مجبوب کو ہی موٹوجو با نما ہے اور اس کے باسوا کو معدوم سمجھیا ہے دیکن معدوم سمجھنے کے با وجود اُن اشیائے کا نمات کو سمجھ وی محمد وم سمجھنے کے با وجود اُن اشیائے کا نمات کو سمجھ وی معدوم محمد ہے باسوی اللہ راشیائے کا نمات، کو معدوم محلی نہیں مانے بلکا سوئی کو اسٹر تعالی کے علم میں مظہر کو موٹو و مطلق نہیں مارچی جانتے ہیں لہذا وہ ماسوئی کو اسٹر تعالی کے علم میں مظہر مجتی جانتے ہیں لہذا وہ ماسوئی کو اسٹر تعالی کے علم میں مظہر مجتی جانتے ہیں لہذا وہ ماشوئی کو اسٹر تعالی کے علم میں مظہر مجتی جانتے ہیں شرکھ ساتھ ہیں شرکھ ساتھ ہیں ۔ فافھ ہم و شکہ بڑو

ترحید وجودی کاکٹراقسام علم الیقین کے مرتبے میں ہیں کاس معارف فین مرتبے میں سالک ماسوی کو بعنوان وجُرب و کھے ہے اوراس سحو ماسوی کا شہوُ د نہیں ہوتا بلکہ صرف علم ہوتا ہے بجبکہ توجید شہودی میں عارف ماسوی کے شہود سے مُحزُر کر مراتب وجُوب کے شہوُ تک بہنچ جاتا ہے ۔

میں سیمھیے کرتوجید وجُردی کے دوران سالک ماسوی کو معدُوم جانیا ہے اوراس کیفنی کا حکم کرتا ہے اور توحید شہودی کے وقت میں عارف مقام جریت میں ہوتا ہے اور ہست یاری کھنی واثبات کے متعلق لب کشائی نہیں کرتا ۔

حضرت امام ربانی قُدِّسُ بِنُرهُ تحریر فرات این .

" علم اليفتي عبارت ازشهو وآيات ست كما فادة يفتين علمي نمايدً<sup>ك</sup> م میں بھی اسے مراد شہور آیات دی تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہرہ ہے جو بقین علمی کا فائدہ وسیت ہے۔

بعص مشائخ کے نزدیک صوفیا کام علم الیقین کے مرتبے میں توحید وجودی ک پہنچتے ہیں آوریشہودممکنات کامقام ہے اور لھین الیقتین کے مرتبے میں توحیب ب شہوری سے مشرف ہوتے ہیں اور پاشہو د مراتب وخوب کی منزل ہے اور حق ابقین كے مرتب میں شخلن باخلاق اللہ ہوجائے ہیں اور یہاں ان کوشہو دِممکنات اور شہو دِ مراتب وحرب كى دونون سعارتين متيسراتي ہيں ( وَالْحَدَّمُ دُيلُهِ عَلَىٰ ذَالِكَ ، ساحب توحیدوجودی اس شخص کی ما نندہے جودن کے اوقات میں ماروں کے وجود سے انکار کر تا ہے کیونکھ اس کو دن کے وقت ستار نظرنهیں آتے صاحب توحید شہوری اس انسان کی شل ہے جو اگر جبر دن کے اوقات میں ستاروں کونہیں دیکھا لیکن ساروں کے وجودسے انکار بھی نہیں کرتا۔ صاحب حق اليقين منزله استخص كے مصح بنهايت حديد البصر اليزبين و

دُور بین ہواور دن کے او قات بین سُورج کی شعاعوں کےغلبہ کے باوجو دستاروں کو بھی ویکھتاہے۔

مُعارف يقتين حضرت مُجدّد الفُّ في كيساته مِحضُوص بين

بعض صوفیائے کرام نے سیرافاقی کوعلم اسھین سے جانا ہے اور عین الیقین و حق الیقین کوسیر اِنفنسی میں شمار کیا ہے لیکن حضرت امام رّبانی قُدُس سنہ و نے فرمایا کرسیر آفاقی و بھنسی دائر ،علم الیقین سے اہر قدم نہیں نکال سحتی اور انٹر سے مُوثِر کی طرف

استدلال کے سوااس کا کو فی حصد نہیں ۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سَد نُرِ فیھے ہم ایکا بین فی اللہ اللہ کا قبیل اللہ کے خردیک عین البقین اور حق البقین کی تعبیرات جواکثر اولیا، وعلما رکزام نے بیان فرمائی ہیں وہ صرف استدلائی ہیں ۔ ان کے تقی اوراک سے وہ علم اور کی معارف بھی ہے وہ علم مرکز الفت نانی سے وہ سب عاجز ہیں کیونکہ تھیں کے وہ علم مرکز مان نے محدد الفت نانی وروس سے ہزار سال کے محدد است کے ساتھ مخصوص ہیں جو الوار نیجرت علی صاحبہ الصّلوات کی قندیل سے قتبس ہیں ہے۔

شرح

حضرت امامر آبانی فُرْسُ بِیْرُو توحید بین اسک وجدید اورعین الیقین وحق ابیقین کی مزل کک بینی کے بیان سروری قرار ویتے ہیں۔ اسک وجدید ہے کہ ماسوی اللّٰد سے انقطاع فنا اور نبیان کے بغیر میٹر نہیں آ اور سالک کے بیان ناموی اللّٰہ ایک ضروری اُمرہے اور توحید بینودی کا مرتبہ فنا ونسبان وقطع علائق کے بعد ہی ماسل ہوتا ہے اور یہ عین ابیقین کا مرتبہ ہے لیکن توحید وجودی اس راہ کی ضروریات سے بہت سے کیونکہ توحید وجودی اس راہ کی ضروریات سے نہیں ہے اور علم ابیقین نصرف علمائے نہیں ہے کیونکہ توحید وجودی معارف قلب یہ وقت ماصل ہوتی ہے اور توحید بین وحید وجودی معارف قلب یہ وقت ماصل ہوتی ہے اور توحید بین وحید والوحید شہودی فنائے نفس کے معارف تلب یہ کے وقت ماصل ہوتی ہے اور توحید شہودی فنائے نفس کے معارف تلب یہ کے افاق کھی کہ

لے خسستم انجد : ۵۳ کے تفصیلات دفتر دوم محتوب ہم میں ملاحظہ فرمائیں ابن صور الحلاج اور بایز بدئسطامی علیما ارتمه کے اور بایز بدئسطامی علیما ارتمہ کے اقوال و میر میرکور کرنا چا اور ایک کار کارنا چا

منن پس اقوال بعضے ازمشائے کے بطاہر بشریعیت حقّه مخالف می نمایند و بتوحید و بُودی بعضے مردم آنہا را فرودمی آزندش قول منفر رح لاج آئا الْسحق و ابی بزالیسطانی سُرانی و اَمثال اینها اُولی و انسب آنست که بتوحید شهودی

فرود با بدآ ورد ومخالفت را دور با بدساخت . ترجمه: بس بعض مشائخ کے دُہ اقوال جو بظام بر شریعیت حقہ کے فلاٹ علوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ ن کو توجید دونوی کی طریعے جاتے ہیں جب کدا ہم بنضو کو آلاج کا اما کی کہنا اور ایک کہنا اور ایک کی طریعے جو دُوسر کے قوال کو توجید کا سُبیا نی کہنا اور ہی تھے کے جو دُوسر کے قال ہمی ہیں ہم براد دُمنا سب کے کان سب توال کو توجید شہر دی رمچمول کیا جائے اور دعقل دیشرع کی باہمی مخالفت کو دُور کردیا جائے۔

# شرح

حضرت امام ربانی قدس بیرهٔ فرمات بین بعض مشائخ کے بظا برخلاف مشدع اقوال کو توجید وجودی سے تعییز بہیں گرنا چا جیکے کیونکہ ابن خصور الحلّ ج اور سلطان بابزید بسطامی رحمة التّدعیم جائد کے مرتب برگوں کا مرتبہ تقام علم البقین سے بہت بلند جے جوکہ توجید وجُودی کا ایک ورجہ ہے کیونکہ بیزرگ در صل عین الیقین کے مرتبے پر فائز تھے جو کہ

ك الفاظ صادر بوجات بي - ( وَاللَّهُ أَعُلُمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ، لیکن واضح رہے کرجب اکا برمشائخ اس مقام سے گزرکرحق الیقین کے مرتب یک پہنچتے ہیں توحدیدالبصر (تیزبین) ہونے کی وجہسے اس تم کے کلمات سے اجتناب کرتے ہیں اس وقت یہ اکابر توحید شہودی سے ہرہ پاب ہوتے ہیں جو کہ عقل اور شرع و ونوں کے تقاضے پوسے کرتی ہے بخلاف توحید وجُوری کے کیوں کہ توحيد وجودي ميرعقل وتشرع وونون مين تضاداور مخالفت قائم رمهتي بهدادانش اور خور كايبى تقاصاب كعَقل وتزرع كى الهمى مخالفت كودُوركر ديا حاست. أكل مطور بیں حضرت امام ربانی قُدِس بِیُرون ایسے اینے زمانے کے ان صُوفیوں کی مذمت فرمائی ہے جو توحيد وُجُوري كوعام كرنے يُبن مصروف رہنے تھے اورعين اليقين كى بجائے المُقابِين ہی میں بند تھے اور مشارم کیار کے اُقوال کو اپنی مرضی کے سانچوں میں فرصالتے اور عاتی متخيّد مراد بيبتة تصے اور اپنے آپ کومقتد لئے زمانۃ تصنور کرتے تھے نہ وہ صاحب حال تھے نصاحب مقام لیکن مطان بایز بدلسطامی رحمۃ اللّٰ علیہ جیسے اکا برمِشائخ کے سُكُريه كلمات كوسند نبا كرالينے بے رونق بازار كو بارونق بنانے كى فكر ہيں رہتے۔ وہ توحید وجُودی کے اُمرار ومعانی سے مجی قطعاً ما بلدا و بے خبرتھے۔ افسوس کہ آج کل کے اکثر گندم نما جُوفروشُ صوفی تھی اسی طرح کے باطل خیالات میں گرفتار ہیں اور نافہمی کی بنار پرصوفیائے کرام کے درمیان تعصّب کی فضنا قائم کرنے کی مذموم کوسشسشیں کر ربع بين - (أعَاذَنَا اللهُ مِن شُرُورِهِم،

امام ربّانی قُدّس بِرُوْ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرطن گزشته زمانے کے عصن مشائخ کی عبار توں میں جو ایسے الفاظ یا تے جاتے ہیں جن سے واضح طور بر توحید وجُودی ظلمر

ہوتی ہے توان کی اسی با توں پر بہ قیاس کر ناچلہئے کہ انہوں نے ابتدار بیں علم ایفتین کے مقام میں اس قرار کی اس مقام سے ترقی و سے کر عین الیفین کی سے ترقی و سے کر عین الیفین کک لے گئے ہیں ۔

تصتور وحدث الوئوداور صرت مام رباني قُدِّس بُرُّهُ

حضريت امام رباني قُدس سُرُوْ في مسلم وحدت الوجود اور وحدت الشهود كي اس طرح تشريح وتنقيج فرمائي ہے كرحس سيمعلوم ہوتا ہے كدان دونو تصوّرات ميرتصناد ہیں صرف اتنا فرق ہے جتنا جاننے اور ولیکھنے ہیں ہوتا ہے جبیا کہ آپ نے اس محتوب كي أبتدار مين تَصرِّح فرما في ہے اس سيسے ميں آپ كَ تعليمات سے يرا خذہوثاً ب كتصور ومدت الوجُود احوال طريقت مي سيدايك حال ب اور مقامات توحيد میں سے ایک مقام ہے۔ یہ آخری منزل نہیں ملکہ اس سے ملبند تر بھی ایک مقام ہے جس کو توحیت ہودی کستے عبیر کیا جاتا ہے۔ اب نے ارباب توجید وجودی کے تصنورات م مكاشفات كاس خوبي سية اويل فرمائي ب كرجس سيدان كَيْنْ فَيْصِ شان كاشاسُرهمي نہیں رہما بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اکا رُین صوفیائے وجودیہ کے جن اقوال رمخالفین نے كفروشرك كيفتو بيصا دركي يهي حضرت امام رباني قدُس مُتَّرَةُ نه ان قوال كومنزل فِنَا ،سَكَرِوْقَتُ اورْعُلبَهُ حال مُرْجِمُول كَرْكِ مِخَالْفَانهُ خُرُوهُ گيري ـسے بجاً ياہے۔ بيا ام ربا نی تُدِسُ بْرُهُ كَا وِهِ انتیاز ہے جس سے سوفیائے وجُودیہ کے موئیدین بھی سرفراز نہیں ہو كيح جبائج أينا يك مكتوب مين فرمايا ہے كمتصنوفه گرامي ميں جو كو كى وحدت الوحود كا قائل باوراشيار كوعين حق وليحقاً باوريمه اوست كاحكم ويياس كا مقصُودیهٔ نبهیں که امتیارا ورحی حُلِّ وعُلاَمتحد ہوگئے ہیں تغزیبہہ سے تنزل کرکے شبیہہ پر آگئے ہیں واجب سے ممکن اور بے مثال سے مثال ہوگیا ہے۔ ییسب باتیں گفرو بے دینی اور گمراہی وزند قربیں۔ مبلکہ ہمراُ وست کے معنیٰ توبیہ ہوئے کہ وہ خود نہیں

البيت المحالية المعالمة المعال

ہی صرف اللہ تعالی موجُود ہے۔ اسی لیے آپ نے صرت ابنِ صُور الحلاج کے قول آناالٰ حَقْ مَا اَعْظَ مَا اِنْ کَی اَ وَیل فرمانیا :

ببت سے حضرات ایسے بھی ہی جو فلکہ محبّت کی وجہ سے یہ احکام دیتے ہیں برگرالیا غلبہ محبّت اور استیلائے عشق مجنوب کی وجہ سے ہو تاہے کہ محبّ کی کی فطرسے فیرمجنوب اوجبل ہوجا تاہے اور وہ سو استے محبوب کے بھونہیں و کھما ندیہ کم محبوب کے سواکوئی چیز موجود ہی نہیں کیونکہ بیسے عقل اور شریعیت دو اوں کے فلا ون سے ہے۔
فلا ون ہے ہے۔

غرضیکہ صنرت امام رتانی قدس میرو نے جہاں جہ تصور وصدت الوجودی تردید فرائی ہے اس سیفصود اس تعبیرو تشریح کی نحالفت ہے۔ آب نے بتایا ہے کتصور وحدة الوجود کے درمیان اتحاد وملول کا شائر بیدا ہو تاہے۔ آب نے بتایا ہے کتصور وحدة الوجود توجید کا ابتدائی مرتبہ ہے فیائیت اور فلئر محبّت سے بیدا ہو تاہے مقام و مجودیت سے آگے مقام فلیت ہے اور سب سے طرح کرمقام عبدتیت ہے۔ آب کے نزدیک صفرت بایزید ببطامی ہصفرت ابن عربی اور دبگر طموفیائے وجودیو ملیم الرحمہ اسی مقام و مجودیت برہی و کے ندر ہے تھے اور مقام عبدتیت سے مشرف ہوگئے تھے۔ میں ایقین کے مرتبوں پر پہنچے تھے اور مقام عبدتیت سے مشرف ہوگئے تھے۔ اور اللہ کے مدتبوں پر پہنچے تھے اور مقام عبدتیت سے مشرف ہوگئے تھے۔ اور اللہ کے مدتبوں پر پہنچے تھے اور مقام عبدتیت سے مشرف ہوگئے تھے۔

حضرت مُجدّد دَالف في أور شيخ عبد حق مُحدّث وَبِلُومَيْ مَنْ فَا اللهِ مُحدِدُ اللهِ مُحدِدُ اللهِ مُعْمِدًا م منن ميان عبد الحق كديكے ارفخلصان الثيانيذيقل كرزو كىمىيى ازمرض موت ايشاں بىك بېفتە فرمۇده اند كەمرا بعين اليفتىن معلوم شەكە توحىد كۇچە ايست ئىگ شاہراه دىگىراست ،

ترجمہ امیاعب دائی نے کو کہ حضرت کے نصیبین میں سے ہیں بیان کے اس بیں کہ حضرت نے اپنی مض موت سے ایک بھتہ پہلے فرمایا تھا کہ مجھے عین الیقین کے ساتھ معلوم ہوگیا ہے کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے شاہراہ و دسری ہے

# شرح

خواجه باقی بالته علیه الرحمه و و و خواجه باقی بالته علیه الرحمه کے فلفارین سے خواجه باقی بالته علیه الرحمه کی محد الحق محد الحق محد الرحم عبد الرحمه الرحمه الرحمه الرحمة الرحمة

میں نے کہاکھ مفار باطنی اور اِ تباع نبوی علی جہاله کو اس نے ان میں دیکھی ہے۔ ہے کسی میں نہ دکھی مگروہ نہ ما نامیں نے کہا کہ ایجھا قرآن کریم سے فال نکال لی جائے۔ جب فال نکالی گئی تو یہ آمیت کرمیرسامنے آئی :

رِجَالٌ لَآتُلَهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَنْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله له اس پر وه مولوی شرمسار موا اور چیرت زده ره گیاله

اس سے اندازہ ہو آ ہے کہ شیخ عبد انحق محدث دھلوی کے سامنے بھی عملاً.
کو یہ جرائت ہو تی تھی اور غالباً آپ خاموش رہتے تھے کیونکر مخرامین بنیش نے دہلوی
کا ذکر کیا ہے گئر مذہبیں مکھا کہ انہوں نے بُرا بھلا کہنے والے اس عالم کو کچھ کہا کہون رنجش کی صورت میں اس فتم کی خاموشی کا اظہار ہوتا ہے۔

انهی ایام میں حضرت مجند و کا ایک مربیئی ضان افغانی شمعلوم کموں آپ سے

برگشتہ ہوگیا اورکمتوبات منرلفین کے مبہت مسقودات ساتھ لے گیا <sub>(</sub>اس وقع یک توبا<sup>ت</sup> كتابى شكل ميں مدوّن نه ہوئے تھے جسن افغانی نے ان مكانتیب میں تحرفیفِ ترمیم كركي بهنت سي نفتول تيّاركين اورعُلمار وصوفيه كوحضرت مجدّد كي خلاف تم واركيا غالباً اسى سن افغانى بي شيخ محدّث دبلوى كے پاس جاجا كر باتيں لگايئں اور آپ كو حضرت مجدّد سے بدگھان کیا بعض تذکرہ نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے بھٹرت تشيخ عبدألحق عليه الرحمه سنيحضرت مجذد كالبصل تحريرو ب اورمعاندين كي رسيث بر د وانیوں سے متا تر ہو کر حضرت مجدّد کے بعض افکار وخیالات پر اعتراضات فرما اوريها عتراضات ايك نجى كمتوك بين صرت مجدّد كرسامنے بيش كيے جس ميراكي الك كرك تمام اعتراضات كاذكر فرمايات استكتوب ك مطالعد سع يدهجي اندازہ ہو آہے کی س سلسلے میں صنرت مجدد اور شیخ محدّث کے درمیان با قاعدہ مراسلت بھی رہی لیک بعض برخوا ہول نے اس محتوب کوبہت ہوا دی اور اس کرمی شهرت کی جنائج میکتوب عهدشا بجهانی کے ایک عالم مولانا عبدالله نویشگی تصوری م ۱۰۶ ) نے اپنی نالیف معارج الولایت (۱۰۹۵ / ۱۰۹۸ء) میں نقل کیا ہے فیوفسر ملیق احمدنظامی نے اس کتاب سے اپنی آلیف «حیات شیخ عبدالحق» میں بیر مكتوب نقل كباسبن يحضرت مجدّد كے مخالفين نے پاک وہند ميں خوب اس كيشبير كى زطا ہرہے كدايك فِاصْلُ وقت كا اختلات كوئى معمولى بات ندھى مگروہ ايك بخي بات تقى حَوِعًا لمَّ الشَّكَارِ كُنَّ كُنِي سَشِيخ محدّث كى هرگز يه منشار مذفقى كدايني تخريس كلانون كوبد كان كرين اورا پنے بير جانئ حضرت مجدّد كوكيے قدر ورسواكرين حوكوگ بيب خیال کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور تاریخی خیانت کے مرکب ہوتے ہیں۔

له معابع الولايت قلمي نمر ٢٥ مكتوبر ٢٥ ربيع الثاني ١١١١ هد ورق ١٥٣ تا ١٩٥٥ پنجاب يغيور شي لا بو (بحرا لاحوال مَا أرصت في سليده حيات شيخ علي تق صلاح ما مهم

بهرکیف این کور کامبارا نے کرمولا ناعبدالد خوشی قصوری نے علمانیا ہمری کی طرح بعض اعتراضات کیے ہوئی ۔ میکنوب سرزمین سندھ میں آیا اور بہاں بھی سی کا تشہیر کی گئی مخالفت کی شدت کا اندازہ لگا بئر کہاں دہلی اور سرب داور کہاں ندھ میں ایک رسالہ اسجاف "فاضل طبیل شخصی میں ایک رسالہ اسجاف "فاضل طبیل شخصی میں ایک رسالہ اسجاف "فاضل طبیل شخصی میں میں میں ایک رسالہ اسجاف محدوث و هلوی سیفسوب کیاجا آتھا اور اس میں شک نہیں کداس رسانے میں صفرت مجدو ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدوث علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدوث علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدوث علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدوث علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدوث علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ میں گئی بنار پر دا اور شیشن طن ہم سرامان کو دُور سرت

اس علاقے میں گوگ اس رسائے کو حضرت شیخ عبدالحق محدّث وصلوی سے منسوب کرتے ہیں کئین میرسے نز دیک اس میں مجنس باتیں اس نسبت کی کمد سیب

کرتی ہیں۔

یں دی و مصرت قبلہ ڈاکٹر عُلام مصطفے خان مَدظلہ العالی نے ای سے کا اظہار خیار مصطفے خان مَدظلہ العالی نے ای سے کا اظہار خیار شیخ خیار شیخ محدث وہلوی کے اصل مکتوب کے بارے میں فرمایا جوحیات شیخ عبد الحق میں نقل کیا گیا ہے نظام ہے نظام ہے نقل د نقل سے بات کہیں سے کہیں تک عبد الحق میں نقل کیا گیا ہے خریر فرماتے ہیں :

' '' لیکن بغورطالعہ سیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ کتوب بخ محدث کے قلم سے کماورڈ ورٹرل سے زیادہ تعلق رکھتا ہے ''اس کے بعد آپ نے اس کتوب کی بھن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جوالی معمولی فارسی دال ہم نہیں کرسکتا ۔

له معارج الولايت ورق ٥٢٩

ا من المنظار في برأة الابرار إقلى مملوكه مولانا نحرّ بكشهم جان مجدّ دى سربندى ورق ٢ بعد بهجيّر الانظار في برأة الابرار إقلى مملوكه مولانا نحرّ بكشهم جان مجدّ دى سربندى ورق ٢

لله حضرت مجدّد العنة ان .... ايك تقيّقي مبائزه صنهم

بهركيف ين محدُّعين توى عليه الرحم أبني آليف بهجة الانطار في برأة الابرار ميران اعتراصات كاليك ايك كرك مدلل اورث في حواب لكهاسيد.

حضرت فيخ عبد الحق اور دُور سي مخالفين كي جوابات خود حضرت مجدد نعنات فرمائي عضرت في دنعاني المسكم المرام وصوفيا سي عظام اور شاخري عمل وصوفيا و فرمائي مرحمت فرمائي معاصري عمل كرام وصوفيا علامرُ دُوران مولانا عبد الحكيم سيالكوني المي ١٠٩١ه م ١٠٩١ م ١٠١٠ م ١٠١١ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١٠١٠ م ١١٠ م ١

اس کے علاوہ بولوی وکیل احمد سکند لوری نے خواجہ محد مصورہ علیہ الرحمہ (ابہ صنوت مجدد) کے صاجزاد سے خواجہ محد المحد المحد

لكھنؤیں ہے تحریر ملاحظہ فرائی تھی مساحب ُزہۃ المُخاطرتے تحریر فرمایا ہے ؟

له على بعلمار علّا متيب د محكيم سيالكو في صده

عمد الكلام لمنجى بردايرا دات السب رنجى صده ، سيم مُزية كنواطرط الم<u>تاسد</u>ج ٥

وقدراً يت بخط السند العلماء افضل الفضلاء مولانا عبد الحكيم السيالكوتي في رد بعض شبها المخالفين على كلامه قدس سرة فلا هذه العبارة ،

القدح في كام الشيوخ على غير مراد هم جهل ..... فرد كلام الشيخ الإجل العارف الكبير الشيخ الإجل العارف الكبير الشيخ احدان ماهوالسفاهة وقلة الفهم أي صاحب نزمة المخاطرت يمي كها به كثام كي شهورفا صلى عبد الزمر ام ١٠٥٠ هر ١٩٢٠) في ابني آليف سيجة العلوم نوسية على الرشوم آباليف عليه الرحم (م ١٥٠٠ هر ١٩٢٠) في ابني آليف سيجة العلوم نوسية على الرشوم آباليف عليه الرحم ومرس من من ورسي وكل احمد كندلوي المسادي من المدكندلوي العباس ويا بعرب سيداندان وقاح كشيخ عبدالعني عليالرحم اوليار الله كولغت عام من طابق افالي تشريح وقا ويل سمحة عقيق المنافي المراب فرمات من المسلمة عليه المنافي المنافية المنافية

ا سے بھائیو ابہلی بات تو تم کوئی علوم ہونی جائیے کہ شائخ طریقیت کے نزدیک ان کے مرفر دیا مرکب می جم افظا کی کوئی آویل نہیں ہوسکتی کہ وہ خاص اُنعنت میں گفتگو فرملت ہیں ان کے کلام کو اس کُفت بغاص رجمول کیا جانا چاہیے خواہ کلام عربی زبان میں ہویا کہ جی وسری

له فزېرته انخواطر جلدنجې مدا ۲ تا ۵ ۲ که گزېټه انخواطر مبلد ننج مدا ۲ تا ۵ ۳ ۵ م

کے مشیخ عبد الغنی ناطبسی ، ۱۹۰۵ مر ۱۹۰۱ء میں دمشق میں پیدا ہوئے اور ۱۹۳۱ احر ۱۹۳۰ء میں بہارہ فات پائی۔ طب پاریکے عالم تقعے مختلف علوم وفنون بران کی کمٹرت تصانیف سے ان کے تیجوعلی کا امازہ مہو لم ہے۔ اساعیل پاشا البغدادی نے اپنی مالیف ہریتہ العارفین میں ان کی تتعدّد تصانیف کا ذکر کیا ہے جسین کی ایشیق بن معید نے بنی مالیف المختہ الوهبیتہ مطبوعہ آنبول ۲۰ وہ تا ہم ہمیتہ العارفین کے تعلقہ اوران کا مکس شال کردیا ہے۔ تصانیف کی تعداد مواد ومورکے لگ بھی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی تعقد تصانیف ہیں ۔

زبان مس<sup>ل</sup>ه.

عضرت شیخ عبد المحق نے حضرت مجد دکے کلمات کو گفت عام برجمول فر مایا اس لیے اختلاف کی صورت بیدا ہوگئی بحضرت شاہ علام علید الرحمہ (م ۱۲۲۰ه/۱۲۴۰ء) نے جی ہی فرمایا ہے کہ جی تحص صوفیار کے طربق کے مطابق حضرت مجد دکی عبارات کی اویل کوسکتا ہے ) اس کے نزدیک تو اعتساض کی مسکتا ہے ) اس کے نزدیک تو اعتساض کی مخائش ہی نہیں ہے۔ اس کیے شاہ صاحب ممد و ح نے شیخ عبد الحق کے اعتراضات کی خائش ہی نہیں ہے۔ اس فی وادی ہے ۔ آپ فرماتے ہیں :

سنیخ عبد الحق محدّث دهلوی نے طبور علمانظ امراعتراض فرمایا ہے کی حضرت مجدد نے جو جو اس کی منسندل اور مجدد نے جو جو فرمایا ہے وہ بطور علمانہ باطن ہے۔ اس کی دنیا اور ہے، اس کی منسندل اور جسست راض کمیسا کے اللہ اللہ کا منسلہ کو مالیا ہے ۔

مومن کی فراست ہو تو کا فی ہے ہے ا

تذکرہ نگاروں نے کھا ہے کہ شیخ عبدائی محدّث دھلوی نے آخریس رخُوع فرالیا تھالیکن بیاں رُجُوع تیں کامسُلہ تھا بگر سیام و توقف کامسُلہ تھا ۔ رخُوع ایسے آلمانی سیام میں کیا جا آ ہے جس کی بنیا و بھی اور کھی۔
میں کیا جا آ ہے جس کی بنیا و عقل و نقل پر ہولیکن ان سائل مختلف فہیم کی بنیا و ہی کچھ اور تھی۔
شاہ غلام علی علیہ الرحمہ نے اس طوف اشارہ فر مایا ہے جو اُورِنقل کر دیا گیا ہے مگر زمانہ مابعد کے علمار کار و کھنا تسلیم و توقف کی روایت کو کچھ شکوک بناوی آ ہے کیونکہ اگر اسیا ہو آتور و کھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا جیسا کہ البقول صاحب نزیم تر انخواطر ہے اور عبد العزیز محدّث و هلوی (م ۱۷۲۹ھ) نے شخ عبد الحق کے بیش اعتراضات کار قد خرایا ہے لیکن اغلب بہی ہے ہو تقف اور صلح وصفائی کے با وجو د مخالفین نے فرمایا ہے لیکن اغلب بہی ہے ہو تقف اور صلح وصفائی کے با وجو د مخالفین نے فرمایا ہے لیکن اغلب بہی ہے ہو تقف اور صلح وصفائی کے با وجو د مخالفین نے فرمایا ہے لیکن اغلب بہی ہے ہو توقف اور صلح وصفائی کے با وجو د مخالفین نے

لے الکلام اُنجی بردایرادات البرزنجی طبوعہ دھل ۱۳۱۲ ہوسکا کے ریب لد در دفع اعتراضات اقلی صل سے سیب لدور دفع اعتراضات اقلی صل تا ۲

سنیخ محدّث کی مخالفاند اور مُعترضا نه تحریر کو بهوا دی ظاهر به ایسی صورت میں رد دکھنا ضروری تھا اور در حقیقت بیشنخ محدّث کار د نہیں ملک ان معاندین کار د سبے جہوں نے ایک نجی خط کو عالم آشکار کر کے ایک طرف شیخ محدّث کے دامن اخلاص کو داغدار کیا اور و ورک طرف ایک مرد کامل کو بدنام کیا اور لوگوں کو اس سے مدّکان کیا۔

ستنييخ عبدالحق محدث وهلوى كيسليم وتوقف اورمعذرت طلبى كى ايك ايم رواييت صاحب مناقب العارفين يبخ فتح محمر حثى عليه الرحمه نيقل كي ہے انہوں نے لکھا ہے کم تُضرِت بيخ عبدالحق كےصاحب زا ديمولانا لؤُرالحق سيمعلوم ہواہے كہ پشخ صاحب نے آپ کے محتوبات کے رؤیں ایک رسالہ محتوب کھا تھا جب ان کو حسن خان كي خربين كا واقع معلوم هوا توانهوں تيمعذرت كامكتوب كھا ۔ " شيعخ فئح وحثتى غودبشخ محدث كيصاح زاد كيضيخ نؤراكحق سيراه راست روايت كررسي مبي اس يليے شك وشنبه كالخجائش ندر بهني جا ہيئے الدبقہ بير ضروري ہے كم مناقب العارفين كي مستندقلي نسخ سے اس بيان كا تقابل كراياجائے ما كو مفتين في ظر میں بھی شبر کی وئی گنجائش نہ رہے۔ زمانہ ما بعد کے مذکرہ نگاروں اور حققین نے شیخ فتح محمد جِشْق كمندرجه بالابيان كوتسليم كياب اوراسي نبيا در وتوسليم وتوقف ك قال بن ا اس كے علاوہ اكثر حضرات نے استدلالاً شخ محدّث كا وہ مكتوب بھى مبش كيا ہے جاتب نے خواجہ ہاتی بالتٰدعَلیْدالرحمہ کے خلیصہ اور اِپنے بیریجائی خواجہ سمام الدین علیہ الرحمہ (م ٣٣ ١٠ ١٥ / ٤١٦٣ ) كے نام تحرير فرما يا تھا۔ ميڪنوب اخبار الاخيار كے بعد كے خل ميں تحسى نے شامل کر دیا ہے۔

له میرت امام ربانی از الوالبیان محسقد داؤ د پیرُوری مش<sup>19</sup> که دالف چشزمجد دالعث نانی (ایک تحقیقی جائزه م<sup>1</sup>۳ تا ۵۱ میرالف چشزمجد دالعث نانی کام تا میرود میرود به تا ۱۵۵

اب، احوال وٓٳ مُارْعبداللّٰه خویشگی فقسُوری از محراقبال محدِّی ملسًّا ﴿ جِهِ تَصَنْرُ مِجْدِالفَّ فِي ارْسيدزوا حِديثُنا و مُلسِّ

اُن دنوں میاں شیخ احمد کمرئے سے فقیری صفائی حدسے زیادہ ہو چکی ہے اور بردہ بختریث جملت درمیان میں نہیں رہا۔ انصاف وعقل اور رعابیت طریقیہ سے طع نظر کہ حجاستیم کے عوبیزوں کے ساتھ نامناسب نہیں محجنا جائے باطن میں فوق و وجدان اور غلبۂ حال سے وہ چیز آئی ہے کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ کیا ہی پاک ہے وہ فوات جو دلوں کو بھیر دستی ہے اور احوال مبل دستی ہے شامد ظاہر پین اس کو وور از کارکہیں کی کہیں جانا جوں کے حال کمیا ہے اور کس طرح ہے "اُ

غالباً المی تحتوب گرامی کی بنیا در لواب صدیق حسن خان (م ۱۳۰۵) نے تحریر فرما یا بست می تحریر فرما یا بست از ایک می بنیاد کرد خرا یا بست از ایک می با بست کی با بست از ایک می با بست کی با با اور خدا کاشکر ہے کہ خال ہروباطن وونوں طرح اعترا سب حقیقت فرما یا گئے "
حقیقت فرما یا گئے "

صاحب نُرْهة الخواطر نے مخالفت اور چھر رئوعیت کا ذکر کیا ہے جنانچہ وہ کھتے ہیں استین عبد الحق بہدی الدین البخاری الدھلوی نے مخالفت کی اور آپ پی مکتوبات پر بھن الدین البخاری الدھلوی احترافات کیے اور ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا شیخ عبد العزیز بن و لی الٹالغمری الدھلوی اور شیخ غلام علی العلوی الدھلوی اور بہت سے علمار ومشائخ نے رق کھا ہے۔ کہا جا آ ہے کہ شیخ نور الحق برعبد الحق دھلوی نے جبی اس سلسلے میں اپنے والد کی مخالفت کی جا آب نے دور تا ہے کہ شیخ معصور ماور شیخ محتر معید (فرز دائن شیخ احمد سے استفادہ روحانی فر ما یا اور پیشہور ہے کہ شیخ عبد الحق نے اخر عمر میں حضرت مجدد کی مخالفت سے رجوع کر لیا تھا ۔ اور پیشہور ہے کہ شیخ عبد الحق نے اخر عمر میں حضرت مجدد کی مخالفت سے رجوع کر لیا تھا ۔ اور پیشہور ہے کہ شیخ عبد الحق نے الم الذین البخشی الدھلوی کو آب کے متحت تھا ایک محتوب ہیں اور شیخ حسام الذین بن نظام الذین البخشی الدھلوی کو آب کے متحت تھا ایک محتوب ہیں

له اخبار الاخبار ميريس كم تقصارا لجيود الاحرار من تذكار هبنود الأبرار ملا نوط ، واكثر التيان مجبن ويشي نه جي عارضي للانبي اور بجر توجيت كا ذكركيا ب اوراستدلالا خواجه المراين كنام شيخ عبد كي محدّث مجرف كم يمكوب كوم في كياب - يمثود،

يو*ت حري* فرمايا :

رد ورس آیا م صفائی باطن فقیر محد مدت میان یخ احمد کم از در تجاوز است ملاً بردهٔ بشرتیت وغشا وهٔ جبلت ورمیان نماند نمی داند که از گجاست قطع نظر از رعابیت طریقه انصاف و عکم عقل که با چنین بزرگان بدنبا بد لود ور در بان بطریق دوق و وجدان و غلبه بجیزے افتا ده است که زبان از تقریر آللل است الله مقلب القلوب و مبتل الاحوال شاید ظاهر بینیان را سست بعاد است من دانم که حال حبیب و بچیمثال است یو

حضرت شاه غلام علی علیه الرحمہ نے شیخ محدث کے کلمہ مذکور'' اصلاً پردہ بشرسیت ہے۔ مناد سرحات میں میں زیان وار تبدی کی تسریب سرتے برخوال میں

غثاوهٔ جبّت درمیان نماند" برتبصره کرتے ہوئے تحریم فرایا ہے : "یمبلداس امری طرف اثنارہ کرنا ہے کہ اعتراصنات بشریّت ونفسانیّت کے تحت

سیر بیمه اس امری عرف اساره سراه که میراند که میراند که میرید و مساییت سے سے تحریر فرمائے تھے نداز را چقیقت بمبیان اللّٰہ کیمارا وراُ ولیار کا یہ حال ہے تو صاسد معالم میں میں بیمن سی سال جور و میں میان ٹائ

جاہلوًں اور ناسمجھ تمنوں کے حال رہیں ی<sup>ن</sup> امعا ذائلہ <sup>ہ</sup>ے "

له نزهة انخاطراز عکیم عبد انحکی تھنوی علمینجم صلا<sup>ق ۵۳ ن</sup>وٹ : صاحب نزهة انخاطر نے عربی بین میل محتو کا ترجم دیا ہے ورحاشیہ میں افاری متن بحریر کیاہے بہتے ہی بحر کا اُرد و ترجم اُور بیسے میاہے۔ (معمود) کے سرس الدور و فع اعتراضات ورکلام صنرت مجدّد التسلمی صلّ

دُوم<sub>ىرى</sub> تصنيف نموصل المرُيد الى المراد مي*ن تحرير فرمات بين -*‹ نزدانصها **ن طريقه تقشبنديه اقرب است وبرائے حضول ف**نا وب**قا بہتر** 

ازين طريقه نبيسك<sup>ي</sup>"

ان کو حضرت مجدّد سے کال محبّت کتی بینانچ اسی کتوب میں حبیّ آج مک دونو حضراً کی باہمی رئیش و من لفت کو ثابت کرنے کے لیے استدلالاً بیش کیا جا تا ہے تحریر فرملت بیں دسمجنتے کہ مرا باشما است کے رائخواصد لود وشاعز بیز اند وطریقے شماعز بیز حضرت نواجہ اثبات شمالب یارکروند '' نے

افنوس امحبت کے ان اولوں کی طرف کسی نے توجہ نددی دانسانی فطرت ہے کہ اس کو ارطانی کی باتیں کرنے میں ہمت مزا آتا ہے تعافیت کے اس کو ارطانی کی باتیں کرنے میں بہت مزا آتا ہے تعافیت کے وقت ورشتوں نے اس طرف استارہ کر دیا تھا۔

حضرت امام رتبانی اوران کے نافت بین

حضرت الموربانی قدس سرَهٔ کے ناقدین کی فہرست ہیں اکثر وہ لوگ بائے جاتے ہیں جونظریہ توجید وجودی ہیں غلو کی صد تک بہنچے ہوئے ہیں اور نظریّہ توجید شہودی کو جھنے کی ہرگز کوششن نہیں کرتے اوبعض لوگ محصا نعض وعناد کی نبیا دیر بلاسوچے جمھے آپ کی عبارات بکتوبات کی مُن مانی اور فاسد تا ویلات کرتے ہیں جبیا کہ حضرت ابن عربی علیالرِتمہ کے اکثر ناقدین نے ان کو جمی تضحیک و تنقید کا زبر دست نشانہ بنایا افر صوص انکا وفقو حات مکیہ کی بعض عبارات کو گفر و شرک قرار و سے دیا۔ جبکہ حضرت امام ربانی قدِسَ بہر وائے وقو و محترت ابن عربی علیہ الرحمۃ کے ساتھ نظریہ توجید کے جمین بیاد و کر اور یا نے مقربین کے فرم سے میں شمار کر کے فکوص و دیا نت کی اعلیٰ مست ال ان کو اولیا کے مقربین کے فرم سے میں شمار کر کے فکوص و دیا نت کی اعلیٰ مست ال

قائم فرمانی ہے۔ ع بیں کار از تو آید و مردان چنیں گئسٹند

صريت يخ عبد الحق محدث وهلوى رحمة التّعليه كاحضرت امام ربّا في قُدِّسُ مِثّرهُ كي بعص علمي وكشفى عارفانه عبارات سب اختلاف كرناا وربعده يرع تيقست لبسئله واصح بهوك پراختلان سے رغوع کرناخلوص ولٹہتیت کا بہترین نونہ ہے لیکن اے کاش دُوسے . مخالفین وناقدین هی اسسے بق صاصل کرتے ۔ ذٰلِث فَصْہ ل الله یوبتیه من پشاء حضرت امام ربانی قُدِس برُو کے ناقدین میں جن حضرات نے فاسد اویلات کاسہارا يے کر آب کو ہدف بتنعتید بنایا ان میں عہدشا ہجہانی کا ایک شخص غلاقم عین الدین عب اللہ خوت گی انتخانص به عبدی ہے اور و و مراسیه محمد بن سیدر شول مرزمجی ہے۔ یہ د و نوح صارت خا مان تشنبذر محبد دیر کے غالی دشمن اور بے رحم نقا وشمار کیے جاتے ہی حبوں نے وضعی عبارتين اورعبل مفهوم حضرت امام رتاني فترسّ كبيره كحاسا تقنمسُوب كركفوّ سيصادر کیے اور تعصٰ غیرمعرولت اوربعض غیرصد قرمن گھڑت اموں سیفنتیوں کے رسخط شبت کیے اور تاریخی خیانت کے مرکمب ہوئے تفصیلات کے لیے چود و ورکے ایک اہم مُوَرِّخ اورفاصْل مُحقَّق برِ وفليسرمُحِدا قبال مُحِدّدى (لا بهور) كيْصىنىيف '' احوال وَآثا رعب دلند خوٹ گی " کامطالعہ بہت صروری ہے مناسب علوم ہو السے کہ اس کتاب کے جید اقتباسات بطور نمونداز خروار سيهرئية ناظرين كييجاتي ليجنانجيرير وفليمحر ستدا تبال مجدّدی رقم طراز ہیں۔

عبدی کی تصانیف کے مطالعہ سے علوم ہوتا ہے کہ اسے صربیت خور مہزندی مجدد الفت الله ترجمۃ الله علیہ سے مطالعہ سے علوم ہوتا ہے کہ اسے صربیت خور شیخ مجدد الفت الله علیہ سے جاری عدا وت تھی۔ اس نے اپنی تصانیم میں حضرت بیخ مجدد یا آپ کے خلاف تحریر نظر آئی ہے اسے بغیر سوچے سمجھے عدا و ست بخت مجدد یا آپ کے خوش میں اپنی بلند پارتے صانیف میں فقل کر دیا ہے۔ اس کے اس فعل سے صنرت کے حوش میں اپنی بلند پارتے صانیف میں فقل کر دیا ہے۔ اس کے اس فعل سے صنرت

مجد د کے معتقدین کے مذبات کو تو بقیناً تھیں پہنچی کیکی بخالفت کے نشیری اس نے حضرت مجدد کے خلاف جومواد اپنی تصانیف میں جمع کر دیا ہے اس سے کم از کم حضرت مشیخ تُحدِّد کی خالفت کی نوعیت باکا وضح بڑھاتی ہے کا کنرمخالفین کی مخالفت محض عدا وت اور ہُوا پرستی پرمبنی تھی۔ آج اس زہر آلود اور خلاف بحق مواد تک رسائی کا واحد ذراعیم عبدی کی ہی تصانیف ہیں ور ندیمواد آج تقریباً نابید ہوتا ۔

معنی این مخالفت کا آغاز صفرت می می این مخالفت کا آغاز صفرت می این مخالفت کا آغاز صفرت شخیری میدای محدول می محدول شخیری میدای محدول شخیری میدای محدول می محدول شخیری محدول می محدول می محدول محد

حضرت شخ عبدالحق محدّث وهلوی رحمة الله علیه کوحضرت شیخ مجدّد رحمة الله علیه کوحضرت شیخ مجدّد رحمة الله علیه علی است علیه کال حدث الله علیه کال حدث الله علیه که الله علیه که الله حداد و حدّد رحمة الله علیه که عبض کشوف سے تصلیکن بیا خملات صرف علی اخمالات کی حد محدد الله علیه مخالفت مرکز مقصود نهیں تھی ۔ بیثابت ہوج بکا ہے کہ مجھ عرصہ بعد صفرت شخ میک تھا مخالفت مرکز مقصود نهیں تھی ۔ بیثابت ہوج بکا ہے کہ مجھ عرصہ بعد صفرت شخ

محدّث رحمۃ اللّٰه علیهٔ حضرت مجدّد رحمۃ اللّٰه علیہ کے بارے پیمطمئن ہوگئے اوراعتراضا رہیں لیے لیے تھے۔

شخ عبد التى محدّث دهلوى كے اعتراضات برشيخ مجدّد سيرشخ محدّث كومُوع ك اثبات كے باب مين شخ نورالحق مشرقي ابن نخ محدّث كى روايت قابل توقبہ ہے جو شخ نُور الحق مشرقي كے ايك معاصصنف خ فتح محد فتح محدوري شي صاحب مناقب العارفين ك دريع ہم مك بہني ہے مناقب العارفين ممين دستياب بہيں ہو كى اس يد مجبوراً مولى محدّد اؤد سے يدروايت نقل كرنا برى وہ كھتے ہيں :

روشیخ فتح محدّ فتح بوری شقی اپنی کتاب" مناقب العارفین" میں لکھتے ہیں کہ سنتیخ عبد الحق محتے ہیں کہ سنتیخ عبد الحق کے صاحب نے آب کے مکتوبات کے ردّ میں ایک رسالہ کھا تھا جب ان کوھس خان کی تحرلف کا واقعہ علوم ہُوا محتوبات کے ردّ میں ایک رسالہ کھا تھا جب ان کوھس خان کی تحرلف کا واقعہ علوم ہُوا تو انہوں نے معذرت کا تحتوب لکھا '' کہ

اکشر نقشبندی نررگ شیخ محدث کے رجُوع کے قائل ہیں بیخانچ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللّٰہ علیہ عہدوں نے مذکور ہ محتوث جے محدث کا جواب لکھا ہے بھی رجُوع کے قائل ہیں ۔ رجُوع کے کسلسلہ بین ہے محدّث کا ایک محتوب بنام خواجر حسام الدین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں ۔

" در مکتوب مرسل مجضرت مرزاحهام الدّین خلیفهٔ حضرت خواجهٔ خواجهگان محرّبا تی نوشتر اند کرغبارسے که فقیر را محدمت حضرت بیخ احمد لُو در فع شد وغشاوهٔ بشرّیت نماند بنه وق و وجدان در دل چیزے افست وه که بائچنین عزیزان بدنیاید لود " که

کے سیرت امام رّبانی رحمتہ الشرطلیہ از البہان محمد دا وُدببہ وری صف<sup>ور</sup> کے رسائل سبعرتیارہ صنتہ ، روضتہ القیومیر (اُرد ورحمبر) ان خواجہ کال الدّین محمد حسان مجرا

ہمارے نزدیک حضرت جے عبد الحق کے رخوع کرنے کی روابیت من گھڑت نہیں بھی ہے کہ الکہ اس کے اسمح ترین ہونے کے مندرجہ بالا شوا ہدکے علاوہ ایک بڑی دلیل بیھی ہے کہ اگر شخ محدف رخوع نہ فرماتے تو آپ کی اولا وسلسلہ مجد دید ہو کھی ببعیت نہ ہوتی جہائج آپ کے فرندارجمند مولا یا نور انجی مشرقی متو تی ہم، اله حضرت نواجہ محدمت مولا یا نور انجی مشرقی میں اله حضرت نواجہ محدمت موافع محدمت الله علیہ کے فلیعند تھے بحضرت نواجہ محدمت مواجہ کا ایک محدمت ہوا ہو گھڑ ہوائی ہی آپ کے مار سے معافرہ مواجہ کا ایک محدمت نواجہ محدمت ما الله علیہ کے فلیعند تھے بحضرت نواجہ کا ایک محدمت نواجہ کو ایک محدمت نواجہ کو ایک محدمت نوام ہوائی ہاں کے مرت دھنرت نوام کو میں آپ کے نام ہے کے نام ہوائی ہاں گئے مواجہ کا ایک محدمت نواجہ کو تو ایک محدمت نواجہ کو کو ایک محدمت نواجہ کو تو ایک محدمت نواجہ کو تو ایک محدمت نے کہ ترج محدمت کے رجو کا کی دوایات وقعی نہیں ہیں ۔

میں بیس ہیں ۔

مگرعبدی نے حضرت مجدّ دیر جواعتر اصات کیے ہیں ان کے مطالعہ سے علوم ہوتا ہوتا ہے۔ اسے ہوتا ہے کہ اس نے حضرت مجدّ دی کوئی بھی صنیف ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں بڑھی ملکہ ایک مخالف کی طرح کسی کتاب کے حبیثہ حبیتہ مقامات دیکھ کرفالفنت کے جوش ہیں کچھے سے کچھ لکھ دیا ہے۔ مولفن کے خیال ہیں عبدی نے حضرت مجدّ دیر ہواعتراضات کیے ہیں ان کا واحد ماخذ اس کے عہد کی ایک غلیظ کتاب کا سرالمخالفین ہے۔ حوصرت مجدّ داور آپ کے تبعین کے ردّ بیں تھی گئی تھی۔ گویا عبدی کی حضرت

له تذکره نملار بهنداز رحان علی ۵۳۵ ، مزارات اولیائے دهلی از مخدعالم خاه فرمدی صف<sup>ا</sup> که میرسید شرن الدین بین محتو باشینچهٔ ومید اوسیلة استاد ، مبلدا قالم توب نمبر اسطبو و خص اشاعه میسیختو با سیجهٔ ومید از مولانانسیا مهمدامروسی ص<sup>۱۱</sup>۵ ، سیله تذکره علما رسند ' از رحان علی ، \* مُزهة انخواطر از عرایجی حنی سینیتی

مجدوکی مخالفت کا سرالمخالفین کے پیدا کر دہ شہبات برمبنی ہے۔ این معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود حضرت مجدوکی کوئی تصنیف نہیں بڑھی بلکہ کا سرالمخالفین ہیں شیخ مجدوکی کتب سے مخرف نفقول اقتباسات ہی اس کی معلومات کا واحد ذریعہ ہیں جس کا سب سے بڑا شہوت سے کہ راقم احقر نے عبدی کے اعتراضات کا مواز نشری سے عبدی کے اعتراضات کا مواز نشریک کوئے تا کا سرالمخالفین کی محفولہ کا سرالمخالفین کی محفولہ کا سے دیکھا تو اس ہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ہاں کا سرالمخالفین کی محفیص درج کرنے سے پیشیر اورافتام براہنی طرف سے چندسطور میں جسرہ صفر ورکبا ہے۔ وہ کھما ہے کہ ،

مشائخ مُتَفَدَّمِين بَين سيح وصرت الوجودكة فأل تص شائخ مُتَفَدَّمِين بن ضور ملاج الوجودكة فأل تص شائخ مُتَفد و الرشيخ مى الدّين ابن عربي كوسطرت مجدّد في البين كمتوبات مين مُلحدا ورزندين كهاست اور لين مكتوبات مين من من من سين مح الدّين ابن عربي كي كفير هي كي سيد .

ان بعقیقت اعتراضات کے بیش نظر عبدی کے اختلاف کی حقیقت و اضح ہو اسلام اس کی اصل عبارت الاحظہ ہو :

برعوة طالبان حتى ارشا دكر دربس وسے اكثر طالبان دائيت نمودى و بجا . حق دلالت فرمودى و براجرار شرائع تقيد فرمودى و تارك شرائع را تو بيخ وزجر كردى و مركب شرائع را دوست داشتى و جدن برائے تخرميه نماز برخاستى اغلب او قات نتيت را بدل كرده و زبان راساكت گردانيدى و گفتى كه رسول صلى الشرعليه و سالم نتيت بدل كرده نه بزبان . زير اكه نتيت فعل قلب است نه فعل لبسان و از مشامح متقدمين مركه قائل بوحدة و جود شده جيانكم حسيم خصور في خ مى الدين عربى وامثال آن اور المحدوز نديق گفتى در و قات

مزاراتِ اولیائے دهلی از محمعالم شاه فریدی ، صدیقة الاسار فی اخبارالا برارفارسی ازامایم ش بن پیخش م<sup>22</sup> ا تحفة الابرار از محمد نواب مرزا دبلوی (آفتاب بگیب مقرل نجم م<sup>9</sup> ، معمولات مخطهرید از نعیم انتر بیم اینجی ص<sup>2</sup> ا زما قی صنعی اکنده میر ) خودكه مجلد سبد است دراكتر مواضح شيخ مح الدّين عربي را كهيز نموده ودر سبخي محال نسبته مذا بهب اعتزال لبرى تابت نموده وباين بهمد أو را از جار تقبولان شمرده وغين درهد ين بم واقع شده كه هلن حد هـ ولاخت و لهم شمرده وغين درهد ين بوى واقع شده كه هلن حد هـ ولاخت و لهم ين مراكة را بركاليار بيمت حجتى وقع فت وين بين جها تحير با دشاه بر نيراكتر حابى قال شطحيات شده وازين جبت جها تحير با دشاه بر متراق ذمته او وقوف يافت درمعدرت شافت فرمود كه حاجت اعتدار براة ذمته او وقوف يافت ورمعدرت شافت فرمود كه حاجت اعتدار است با وجود كيم على عصر و فضلار دبر برلطلان اعتماد محتى وعقيده صريح است با وجود كيم على عصر و فضلار دبر برلطلان اعتماد وخيران اين خولي المراوف وقوف يا داده بحسب طافت فهم و قدرة ذبهن خولي في قوم بها شطحيات الشان مع ايرا دات ايزا دمي نمايد " يا اله

حضرت مجدّدالف نانی رحمترالله علیه کی تکفیر میں کئی فتوسے لکھے گئے جن میں سے ایک فتوئی عبدی نے اپنی تصنیف معارج الولایت میں نقل کرلیا تھا۔

اور محرم ونامح مهن تميزنهين كرتے تھے بفظ مراتب بھي محوظ نهيں رکھتے تھے۔ جنانچہ ايک مرسم ملمار کے ايک محمد ين حس ين بيخ احمد شاخى محمد ين حس ين بيخ احمد شاخى محمد ين حس ين بيخ احمد شاخى محمد ين احمد شاخى محمد ين محمد ين حس ين بين بيار مسئله بيان بهور با تھا بين آدم بنورى نے حقیقت بحبہ كو حقیقت بمحمد قضا بيار محمد بن المحمد من المحمد بن المحمد بنا المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن بالاحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بنا المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بنا المحمد بن المحمد بنا المحمد بنا

«وین اثنارشیخ آدم بنوری از مبندوستان به دیار مجاز رسید چون هائق و معاز
را اعلانیگفتی دازیرم و نامی مریز نکر دی و حفظ مراتب ندوشتی چها نکه رونسه
که در مجمع عمل که شیخ احمد فتاشی نیز در آنجا ما ضربود با فضیلت ختیقت کعبه
رختیقت محرفی و سائر حقائق انبیا علیم التلام و مومنان ادعار منووشیخ احمد
وشیقت به مرقدی داریسی است و دلیا شما برافضلیت کعبه برمحه شمان الدعلیم مایشد و مناز مناز و مناز مناز مناز مناز مناز و مناز مناز مناز و مناز مناز و مناز و

بقيهما شير شغر أن المستحدث الم

الد ..... وادلَهُ جانبين لبط انجاميد وشيخ احمد اقتاش بادلَه راج آمد، شيخ
آدم از فضليت كعبر رمحن الته عليه و الم رحج ع كرد و باضليت آر صفرت

حتى التعليه و الم مركعب اعتراف نمود وليكن بافضليت انبياعليهم الم ومومنان مركعب اقراد كرد شيخ احمد رساله طويله بررد قول أوتصنيف كرد و افضييت محمد صنى الته عليه و منافر انبياعليهم التلام ومومنان بركعبه بدلا وافضيت محمد من التهام و منافر انبياعليهم التلام ومومنان بركعبه بدلا وافضوص احادث من درو سي التهار على التهاد و المؤمنون المجمون ... المخ افتام رساله و المؤمنون المجمون ... المخ افتام رساله و المؤمنون المجمون ... المخ افتام رساله في التهاري ميسينية المواحدة في المتحدد في المنتون المحمون ... المخ افتام رساله و أمرة في المنتون المحمون ... المخ افتام رساله و المؤمنون المحمون ... المخ افتام رساله و أمرة و المؤمنون المحمون ... المخ افتام رساله و أمرة و المؤمنون المحمون ... المنتون في في المنتون المحمدة و المؤمنون المحمون المنتون في المنتون في المنتون المنت

یه مذکوره رساله عبدی نیے معار مج الولایت بیر من وغر نقل کر دیا ہے حوجیا لیس اوراق شتم ہے گئے

جازِ مقدّس پہنچ کرحضرت بیخ آدم ہوری تنونی ۱۰۵۳ ھے اپنے بڑے صاجزائے حضرت خواجہ مخد تنوفی ۱۰۲۳ معرکو ایک مکتوب لکھا جس میں آپ نے ندکورہ سئے کا بھی ذکر فر مایا ہے کہا س مکتوب میں تکھتے ہیں :

"دوز النمار فديحة كبرى آمديم يك بيك بيز الديم مجون قريب روض مطهره حضرت سيدة النسار فديحة كبرى آمديم يك بيك بيز المحتال النبات وفضا ولت حقيقة كعبه رميدن باب حرم كريم ظهرورآمد الحدلت والمنتر الخيضيلت وفضا ولت حقيقة كعبه معظمة باختلاف اكابر مشاكخ از حقيقت محترى عليه الصلاة والتلام انهالت كي معظمة باختلاف اكابر مشاكخ از حقيقت محترى عليه الصلاة والتلام انهالت كي فيرير حاصل في شد اطمينان حلى فسيب گشت جنانج تفضيل آن اذ كالمنظم عليحد و الفي خواهد من دولات

۱۱۱۳ هـ، ۱۹۹ قام ۱۱۳ ما ۱۹۹ میل می از تا ۱۹۹ میل می از شیخ محدهرین استهم اشیادری ورق (می)

حضرت بیخ آدم نبوری کے درج بالا کمتوب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آب اکا برمشائخ کے اس اختلافی مسئلہ میرغیر طمئن تھے اور یک بیک الہامی صورت بیرانہ بالطمینان کا برمشائخ کے اس اختلافی مسئلہ میرخ بیٹر مقع نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس نظر بیسے موجوع کو لیا تھا ۔ اس نظر بیسے انحواف اس لیے جبی کا طرآ تا ہے کہ شیخ آدم نبوری کے مُرشد ارشد کو لیا تھا ۔ اس نظر بیسے انحواف اس لیے جبی کا طرآ تا ہے کہ شیخ آدم نبوری کے مُرشد ارشد صفرت مجدد میں تبدیر جو کے دیتے تھے ۔ اس مسئلے برحصنرت مجدد صفرت مجدد سے ایک میں کہنے کے ایک میں کہنے کے ایک میں کا باتھ کے ایک میں کا بیٹر کی ہے گی

نادانقشندیک شدیری مخالف سیدمحدن سدرسول برزنجی کی اولاد اور نگ آباد میل کرتقیم ہوگئی تھی مجمد برجس بن عبد کرم بن محد برزنجی کا بیا پوتاع صد دراز نک ادر نگ آباد میں تقیم رہا ، اپنے بیٹر دادا کے رسائل ڈر رَدِّ خاندانِ مجدّ دیہ'' اور نگ آباد ہی میں کما بت کیے ۔ میر رسائل حسب ذیل ہیں ۔

نه العصّب الهندی لاستیصال کفریات احمدالسدهندی تصنیف اُبُعلی خربن علی خطری می او در اُونگردیب می می می او در اُونگردیب آباد که آباد که آباد که او در اُونگردیب آباد که

آن قدح الزند وقدح الرمد فی رقح به الات اهل سرهند عربی بصنیف می رقح به الات اهل سرهند عربی بصنیف می رقح بن برد برخی نفستف کے پولوت نے اس رسالہ کی تنابت ، ااحین اور گاب میں کی ترقیم میں کی ترقیم میں کی ترقیم میں کا برخی کے عصب الهندی ندکور تصنیف الوعل حسن بن علی جواس ترقیم کے بیش نظر ، ، ااحد کے بھالعہ کی وعوت ویت جوئے تھا ہے ۔

"كالفراغ من كمّا بتد طذا الحمّاب يوم الثلثاغرّة رجب ١٠١ احسبع وسعين و

کے طابطہ و دفتر سوم کتوب ۱۲۳ بربار و براد منها ۸۳ کے فہرست مخطوطات کتب فائد اصغیہ صدر آباد دکن صنف اج ۲ نمبر ۲۲۴ فن کلام

ماية والف في مدينه اورنعباد من ارض الدكن من قطرة الهند واحقر الفقرار زيالها بدين محمد بن محمد المسلمين محمد بن محمد المصنف البرزنجي غفرالله ولا الديد وسائد المسلمين آمين .... يت لوه و معصب الهندى " اليهف علا مدُّ الوقت الى على ن المحت المعنى المحال الله عمره في عارض ثم مقا بليد صندا الحتاب " معهم اطال الله عمره في عارض ثم مقا بليد صندا الحتاب " معهم اطال الله عمره في عاد وررساله المتمتة المهمتر مؤلفه بسال الله عمر مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالمحمد مؤلفه بالعمل في كالم

" در ۱۰۹۳ حاز بندوستان صنالالات وخیالات شیخ احمد ریزندی طور شفتر در دیار عرب رسسید که اُو دعوی زمیالت کرده :

نعُوذْ بِاللهُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كَلِي كَلِيهِ مِنْ اللهُ الْمُحْمِلِ اللهِ اللهِ اللهِ ال معلوم ہوتا ہے كربرزنجى نے صنوت مجدّدا ورآپ كى اولاد و ضلفار كے ردّ ميں دس رسائل تصنيف كيے تھے۔ وہ لکھنا ہے كہ ا

دو این احظر مصنّعب این رساله قبل ازین ندرساله و روّا و روّا و او دوخاه ما او نوست شدام و این یک رساله رساله دهم است "

یقیناً اپنے اُسلاف کی سنت برعمل کرتے اُٹو کے تحد برزنجی کی اولاد نے صفرت مجدّد کے ردّ بیں بے شارر سائل تصنیف کیے ہوں گے۔ برزنجی کا پڑلوپا اُمحد مُقیم اورنگ آبادی بھی اس کوششش میں مصروف عمل نظراً آہے۔ ۷۱) رساله نمبر (۱۱) قدح الزند ۱۰۰۰ الخ مین اس رساله ستقبل مبندوستان مین صفرت مجدّد کے رومین حورسائل تکھے گئے ان میں قبل ۱۰۹۳ هومخد صالح اورنگ آبادی کے ایک رسالہ کا ذکر بھی موجو دہنے۔

ی و جودہے۔ برزنجی نے اپنے رسالہ الناشرہ ... اکن ندکور میں اپنے رسالہ سے صنرت نیخ مجدو کے رقبی تصنیف ہونے وا کے صنفین کے رسائل کا ذکر کیا ہے جن میں محموصا کے اُورنگ آبادی کا نام سر فہرست ہے مجمد صالح اورنگ آبادی نے ایک نہیں مکہ " چند رسائل در رقبی نوم شعبہ "

گویا قبل ۱۰۹۳ ه عبدی کا هم عصر مخدصالح اور نگ آبادی حضرت مُجدّد کی مخالفت میں چنیں بیش نظر آتا ہے۔

یں چیں بیس مراہ ہے۔ اور گا۔ آبادی خالفین میں سے محمدانٹرف اور نگ آبادی کا نام بھی ملآ ہے جس نے ۱۰۹۰ میں حضرت مجددی تکھیزیں لکھے جلنے والے فتوسے برابنی مہر نثبت کی تھی <sup>ان</sup> یہ بھی عبدی کے قیام اور نگ آباد کا جمعصر ہے۔

ندگوره فتوی در کفیرص کی مجد دیدافتدام براور نگ زیب کی طرف سے بمہر قاضی شیخ الاسلام بجانب قاضی اور نگ آباد ایک محکم امر نقل کیا گیا ہے جس میں تخریر ہے کہ کا شوال ، ۹ ، ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ میں قاضی ہائیت اللہ کو حضرت مجد دیے محتویات میں بعض مقامات عقا کدا ہل نتیت وجاحت کے خلاف معلوم بھتے او اور نگ آباد میں تھی حضرت مجد د کئے تعدید کی مختوات اور درس و تدریس میں مضغول نظر آئے تو باور درس و تدریس میں مضغول نظر آئے تو باور شناه کا حکم موشول ہوا کہ سیاسلہ درس بند کر وا دیا جائے اور کسی معتقد کو ان کی اشاحت کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو شرعی مذاکات تی ہوگا ۔ مکم نامر حسب ذیل ہے! ان کی اشاحت کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو شرعی مذاکات تی ہوگا ۔ مکم نامر حسب ذیل ہے!

قاصنی اورنگ آباد رسید که نقل او این است به

از قرار بتاریخ بسیت و مفتم شهر شوال سنریک بنرار و نود هجری آنکه شر بعیت بنا نسال دستگاه نقابهت انتباه فاصنی به است الله بعافیت باشند دین ولا بعرض مقدّس معلی رسید که بعضه مواضع مکتوبای شیخ احمد سر مهندی ظاهر در مخالفت عقامد ابل سنت و جماعت ست و معتقد کن شیخ مذکور که در بلده او زنگ آباد خجسته نب سیاد سکونت دارند و ترویج آن بیشتر بهند و تدریس می نمایند اعتقاد احقیقهٔ عقائد باله مکوره دارند مکم و الا شرف صدور یافت کداین خادم شریعت به شریعیت بناه بلوید که آنها را از نشر و درس آن منع کند و کیے که معلوم شود کو که متقد عقائد باطله مذکوره است او الب زاشر عی رساند لله انگارش یا بدکه برطه به حکم مطاع و اجب الا تباع است او الب زاشر عی رساند لله انگارش یا بدکه برطه به حکم مطاع و اجب الا تباع

یخط محض وضعی ہے روضتہ الفیو تربید میں ۱۰۹ه (پانز دہم سال قدیر میت خواج نفتنبذه کے واقعات کے تحت لکھا ہے کہ مخالفین حضرت مجدونے مینصوبہ بنایا کہ تین خط با وست ہ (اور گریب) کی طرف سے مبلی کھ کر سر ہند بھیجے گئے جن کی با دشاہ کومطلق خبر نہیں تھی۔ ایک صفر فیمون الدین اور تیسا مولوی فرخ شاہ کی طرف ۔ فیمون تالت الدین اور تیسا مولوی فرخ شاہ کی طرف ۔ جن کا مضمون مین تصاکی حضرت مجدو العن تالی کے محتوبات کی بعض عبارتیں بظام خلاف بشرع میں اور تمام عمل رف نیت ہو کوفتو ہی دیا ہے کہ محتوبات کا بیرصنا پر مصانا بند کر و یا ملئے میں فارسی عبارت ملاحظہ ہو!

" فِكرے دِكْمر الْحُنْتُذ سه مكتوب عبل از طرف بطان (عالمگیر) دروغ محض نوشته كه سلطان هركه از ان خرند شت ار خود بسر مبند ارسال و مشتند يك بحضرت محبّة الله (مخذ نقت بند) و دويم بجفار سينسخ سيف الدّين سيوم مولوي فرّخ شاه ،

برين ممصن كد بعضع عبارات بمحتوب ومحتوبات وصنرت مجدد العث ناني نطام ي. شريعيت موافقت ندار دتمامي عُلمار برين فتوى دا ده اندكه درس اين راموقوف كنعر لم بهارك نزديك معارج الولاسيت مينفقوله بالاخطائعي انهيس مذكوره وضعي خطوط كالزي كالكي خطب خوداوزنك زيب خاندان مجدّوبه كانهابيت عتقد تقاءيا درسه كدافرنجزيب مضرب يخ سبعث الدين من واجر محمضوم كي خدمت ميسلوك كي منازل طي كرنا تقا . ملك وزاك زیب اکثر کاروبارسلطنت سے فراعت کے بعد صفرت یے سیعت الدین کی ضامت میں عاضر بهونا اورأب كالمحبت فيضي ماب بتواجواس كي درخواست برقلعدك إندرشاهي مى كے جوار میں رہنے لگے تھے اس ليے اس مے خودساختہ فرامین كی اور گزیہ امیدنہیں کی جاسکتی . وُور سے اور گڑنیب کے روز نامچے طبوع صورت میں موجود ہیں ۔اگر اس متم كا كوني فرمان تحصاصاً الوكم الركم ريكار دمين اس كى موجود كى لازم تقى-٩٠ امرين اگرادرنگ آبادي وافتي بي مالت متي تران ايام ميرعبدي اورنگ في ديمي مقيم تقادرية ناممكن بي كروه اس نصنا سداخر نيرينه موا مو جصنرت مجدّد كي مخالفت ين مايه ترموادعبدي كمعارج الولاسيت بى بي طماب اورمبياكد وضاحت كى ماجكى سى كوعبك نه معابع ۹۹. احد ميل وزيك دې يوسكولى - فركوو مخالف مواد معابط لولايت الكونت مي درج ب معال لولايك اخرى صديرا وروك بادى من من فضاكا الرنمايان نظر آيا ب-متيجه عدى نداين مشائخ كرام سيموره في ادراكتساني طورينظرية توحيد فحودى با ما تصام كرمشا كن كي في ووعدا في مسائل مي اختلافات كوادب بر داشت كرفيق ر نیق نہ ہوئی تھی۔لہٰذا اس نے شفی مشاہرات کے اختلات کو "خلاف" کارنگ دیے کر غير سلامتي كى راه برگامزن موكر حضرت يرخ مجدد كي مخالفت اختياركى ـ

ك رُوضةُ القيوسةُ فِي فارسى ارْ كمال الدين محداسان (واقعات پانزدهم سالّ ويمتيت خواج مُخلّق شبنه) مخزونه بنجاب ببلك لائبرين لامور كه سم شرعا للكيري سم ٨ ارْ مخدسا في ستعدفان



کتوبالیه بیادت پناه *حزت بین نیخ فررکاری نیخالری رحم*الله علیه



موضوعات

فقرم محرى على صاحبها الصلوت فضائلِ سيالمركبين عليه ولليهم الصلوت والتسليمات شخريج احاديث

## مڪنوب -سهم

مرصت نامرً رامی سامی دراعز ازمِنه شرب وراعز ازمِنه شرب وراعز ازمِنه شرب وروه یافت برطالعهٔ آن مُشرّف گشت وروه یافت برطالعهٔ آن مُشرّف گشت ویلی المحالی والمحسّد و کریراثی والمحسّد و کریس کالی و المصّد و المحسّد و الم

#### شرح

سرت حضرت امام رّ بانی قُدْس بِرَهٔ نے اس مکتوب کے آخا زمیں صنرت شیخ سیّد فرید بخاری دِثمۃ اللّٰه عِلیہ کو فقر مُحَدِّی کی میراٹ کا حامل قرار دیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقر کے بارے میں چند سطور ندرِ قارئین کی جائیں ۔ فقر کے گغوی عنی احتیاج اور تنگ وستی کے صیں نیکن اس کا صطلاحی فقر معنیٰ وہ ہے جس پر خود ئرورِ عالم نورِ مِحتِم سن اللَّا عِنْ وَمُحتِم مِنْ اللَّا عِنْ وَمُ مِنْ عَمْ الْمُ شبت فرمانی ہے اور حسبر کاب منال النظاف والم کا اسورہ حسند کواہ ہے ۔

فقر ، شریعت اورط بقت میں ایک الیم سلم اصطلاح ہے جو قرآن وحدیث اور اکابرین اُمت کے اقوال واحوال سے تواتر کے ساتھ ٹابت ہے بصور فقر کے بارے میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بغش فقریس اختلاف یا اس کا انکار کئن بیں۔

بین مردی ہے ، بیصل الصّلاث میں جوفقرار میجانبوی شریف میں ورا ساب عہد نبوی علیٰ صُاجِهُم الصّلاث میں جوفقرار میجانبوی شریف میں ورا الصّا میں مقدم میں اس میں نباز بیا کی گھر میں اس میں تاک مور دُنگا

کے یعنودرسُولِ اگرم من النائنہ ولم کو بارگاہ ربُ العزت سے تُاکید ہوئی تھی۔ چنانچ ارشاد فرمایا گیا اوکا تصلار والذیث سید عُون رَبِّهُمْ بِالْحَدَاةِ

وَالْعَيْثِي يُدِنِيَدُ وَنَ وَجَهَهُ الْمَهُ نِيزَان مِيلُسل نَظْرِعنايت وَضَفَّفَتَ رَكِفَكَ الْمَ

ا اور حدیث صبیح میں ہے کہ رسول اللہ شنی اللہ عنہ والم نے فرمایا میری اُست کے اُدوں نفذ اور میں انتوب میں انتوب میں مائیں گریاد

نُقرَار اغنیارے پانچ سوسال پہلے جنّت ہیں جائیں گے <sup>ہی</sup>۔ پس فقرار اور اھلِ فقر *کے مح*ُود ہونے پرہی دلیل کا نی ہے کہ قرآن وحدیث ان

ك شوف ك كواه بي والتحتفيد لله على دَالِك م

اھر تصوف کے تصتور نقر کے شکرین نے فقرار کی شان میں وار دایات مقدسہ میں ماویل کی ہے اور احادیث مِبار کہ کی صحت کا انکار کیا ہے جو بحدید لوگ ایک علیحدہ سکتہ بن تحرکی وکانت کرتے ہیں لہٰذاان کی تینفیدو انکار قبیلِ فن سے نہیں ملکمتیلِ فکر

سے ہے۔



نیز حضرت بیخ اُسادالُوالقاسم فُتیری اصاحب رسالهٔ شیری مضرت بیخ البسر سراج اصاحب کتاب اللّمع مصرت بیخ علی جوبری اصاحب کشف آمجوب اهنر سیخ شهاب الدّین مُهروَر دی اصاحب عوارف المعارف اوروسات امام ربانی مُجدّد الف ثانی (صاحب محمو بات) رحم مُ اللّه نے فقر اور اہلِ فقر کی فقیلت میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ ان کے علم وضن کے مُقلبے میں نکرین کی نقتید یا تحقیق کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

مذكوره بالابزرگ نے عربی زبان میں ایک کتاب "اَلْفَقْدُ الْمُتَحَمَّدِیٌ"
کنام سے تھی ہے شیخ دھلوی نے اس کا فارسی ترجمہ" تَحْصِیْ الْکَمَالِ
الْکَمَالِ الْفَقْرِ الْمُحَمِّدِیّ "کے نام سے کھا۔ اس میں سلک الْکَمَالِ
الْکَمَدِیْ بِیا نِحْتِیکا رِالْفَقْرِ الْمُحَمِّدِیّ "کے نام سے کھا۔ اس میں سلک و تصوف کو فقر مُحَمِّدی می ثابت کیا گیا
تصرف کو ہی سلک فقر قرار دیا گیا ہے اور سیمے تصوف کو فقر مُحَمِّدی می ثابت کیا گیا
ہے شیخ مُحقق رحمتُ اللّٰ علیہ نے اس کتاب کے مطالب و معانی کی پُرزور تا سیک فرائی ہے ہے۔
فرائی ہے ہے۔

مرس کا میں کا میں اسٹر کام نے اپنے اپنے ذکو تی اور مال کی روشنی کی میں کی کام نے اپنے اپنے ذکو تی اور مال کی روشنی افتر کی تعرفیات بیان کی ہیں ۔ افتر کی تعرفین میں نقر کی مختلف تعرفیات بیان کی ہیں ۔

له تصوّن اسلام (الخصا)

© علامرابن مجري رحمةُ السُّعليه كنزويك سى كوفى مال البت نبيس ب-

کے خرتے صدیت الفق کی فینوٹی بعض بنا میں الفاظ مدیث کے طور پڑ ہو کا الفاظ مدیث کے طور پڑ ہو کا الفاظ کے خرتے می بعض کے نزدیک معنا مدیث ہیں۔

سشيخ الوالحس نورى رحمتُ التُدعليد فرمايا ، "فقیروه ہے کہ جب اس کے پاس کچھے نہ ہوتو اسے سکون حاصل ہوا ورحب ہو تواسی خرہے ''

© سنتیج علی جوری رحمتُدالتُدعلبه نے فرمایا ،

"ذات بن كانم فرزول سقلب ك فارغ مون كانام فقربت ؛ مشيخ يسكي بن معاذرازي رحمة التعليد ف فرمايا ؛

حَقِيْقَتُهُ أَنْ لَا يَسْتَغْنِيَ إِلَّا بِاللَّهِ وَرَسْمُهُ عَدَمُ ٱلأستباب كُلِّهَا لَه

يعنى فقر كى حقيقت يرب كرصرف فداكوابين حق ميل كافى سجها جائ اوراس

كى ظاہرى علامت يەسب كەتمام اسباب معدُوم بوجائيں۔

﴿ مُشْتِع نَصر بن الحمامي رحمة السُّعليد فرمايا ا

إِنَّهُ ۚ أَوَّلُ مَنْزِلَةٍ مِّنْ مِّنَا ذِلِ التَّوْحِيْدِيَّهُ یعی فقرمنازل توحید کی پہلی منزل ہے۔

علامراقبال مرحوم نے سب ذیل است عارمین فقر کی تعرف بیان کی ہے۔

#### لے شف الحجب کے بِ التَّشِيرِية کے کتاب اللّمع

القيرمات فيسفح كذشتن علامة قاصنى عيّاص مالكي رحمتُه الله عليه نصاس قبل كومذكوره الفاظ كيرماته حضرت على أم الله وجه سع وكركيا ب العض تخل من العِيج وفي في على الفاطعي من ◎ حنوت ُ لَمَّا على قارى رحمة السَّعِليه نع شرح الشفارين فرما ياسي كداس قول كاب صل اور باطل مؤنَّات وحديث كا عتبارس بهن كراس ك معنى ك اعتبارس كيوكدي عني مُطلقاً كتاب الله مين مذكور و أبت إلى قَالِلْهُ الْغَيْنَ وَكَانْتُكُو الْفُهِصَ رَاجِ . (مُحَدِّره) بنداتنهيم مقصد وعنى كيديفظى تجت مين ألج محص بغيراس قول كا ذكركرديا مفي بطلب ووالمتداعم م

چیت فقراب بین یک زنده ول یک نگاه راه بین یک زنده ول فقر کارِخوش را سنجیدن است بر دو حرف لا إله بیجیب دن است فقر ذوق و شوق و سیم و رضااست مامینیم این مساغ مصلطفی است برگ وساز او زفت رآن طلبیم مرد در ویشے نه گخب درگلب قلب او را فوت از جذب و لوک پیش سلطان نعسده او لا لوک

### فضائل يوالمسلين تاليغاليونم

© حضرت مخدر مول الغرصني النهائية وللم حضرت آدم عليه السّلام كي اولا دك سردار في اورقيامت كروز ورات البيائية وللم كة بالع و فرما نبروار مام البيائية وللم كة بالع و فرما نبروار وست زياده بهول كية و

© اور آب سنی انتمانیہ و کم اللہ تعالی سے نز دیک سب اوّلین و آخرین سے زیادہ بزرگ ومُعَزّز ہں ﷺ

© آیسین النتمانیہ و نمقیامت کے روز سب سے پہلے قرمُبارک سے باھر تشریف لامئی گے کے

اور آب فی الدر الله و من الله و من الله و من الله و الله و

بہلے آپ سُل الله علیہ وَلَم ہی کی شفاحت قبول کی جائے گی اور آپ ٹل الله وَلَم ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا میں گے بیس اللہ تعالی آپ ٹل اللہ وَلَم کے لیے تبت کا در وازہ کھول دے گالیے

کا در وارہ معول دے ہ ۔ ⊚ اور آپ مَنی اللہ علیہ وَلم ہی قیامت کے روز لوائے حمد داللہ رُتعالیٰ کی حمد دو سے معدداللہ رُتعالیٰ کی حمد دو سائٹ کا مجھنڈا) اُٹھانے والے ہیں جھنرت آدم اور دیگر تمام انبیار علیٰہمُ است العم اس جھنڈ ہے کے نبیجے ہوں گئے ہے۔

© اورآپ کا انتیانی و آن اور بلا فور که تا هول که میں تبہ بات کسی فورک بغیر کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا صبیب ہو آئ اور بلا فور کہتا ہوں کہ میں تمام انبیار وُ سرلین کا قائد و بیشر و ہو ل ور تمام نبیار وُ سرلین کا قائد و بیشر و ہو ل ور تمام نبیوں کا خاتم ، مُبراور آخری نبی ہو آئ ۔ اور میں تحدید اللہ بنا مطلب ہوں ۔ بید شک جب اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں بیدا فور کو دوگر وہ ، عرب وعجم ، بنایا اور مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں بیا یا ۔ بھر میں بنایا ۔ بھر ان کو قلم ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا بیس میں فوات اور کھر کے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا بیس میں فوات اور کھر کے کا خاط سے سب مخلوق سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کا خاط سے سب مخلوق سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا بیس میں فوات اور کھر کے کے خاط سے سب مخلوق سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس میں میں خلوق سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس سے بہتر ہوں آ ۔ بھر کیا خواس میں میں میں کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا بھر کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا بھر کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا جو کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا جو کیا تھر کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں بیدا کیا جو کیا تو میں کیا تو کا خواس کیا کہ کو کیا تو میں تو کیا تو کیا کہ کو کیا تو میں کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کو کیا تو کیا کیا کہ کیا تو کیا کیا کہ کیا تو کیا کیا کہ کو کیا تو کیا کہ کیا تو کیا تو کیا کہ کو کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کیا کہ کیا تو کیا کو کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

اورجب قیاست کے روزلوگ قبروں سے اُٹھائے جائیں گے توسب سے

له جامع ترمذي منيم ، له جامع ترمذي منيم ، كه مشكوة صلاه ، كه جامع ترمذي منيم الله على من الله على من الله على من الله من كوة ماله ، له مشكوة ملاه

پہدئیں رقب باہر کوں اورجب تمام ہی آدم ہی تعالیٰ کے سامنے گروہ درگروہ پیش ہوں گے تو ہیں ان سب کا قائد وراہنا ہوں گا۔ اورجب وہ سب خاموش ہوں گے تو ہئیں ان کاخطیب ہوں گا اورجب وہ رجنت ہیں داخل ہونے سے سیدان حضر میں روک دیئے جائیں گے تو ہئیں ان کاشفیع ہوں گا اورجب وہ اورگی آب سیا علیم السّلاء کے جوالوں سے نامید ہوجا ہئیں گے تو ہئیں ان کو رشفاعت کی بشارت دینے والا ہوں گا۔ اس دن کرامت ( رحمت وبزرگی اورجنت ( کے دروازوں ) کی کمجنیاں میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے مربی کی کمجنیاں میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے مربی کی کمجنیاں میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے مربی کی خورو کی کی خورو کی کا مربی کے جوخوشا آبدار سفید صدف کے اندر چھیے ہوئے کے مربی کرو موان کریں گے جوخوشا آبدار سفید صدف کے اندر چھیے ہوئے کے مورو کی مورو کی طوان کریں گے جوخوشا آبدار سفید صدف کے اندر چھیے ہوئے کے اندر چھیے ہوئے کے مورو کی خورو کی دروان کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھے اس بات پر امام اوران کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھے اس بات پر فی نہیں سے بیٹوں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھے اس بات پر فی نہیں سے بیٹوں کی خوروں کا خوروں کی کر خوروں کی خوروں ک

روين من الورعكية العسَّلوات والتسليمات كي ذات گرائي صفات مذه و في توحق سُجائهُ و وتعالى خلقت كوييدانه فرما ما اورايني ركوبتيت (ربّ موسنے كو) ظاہر نه فرما ما۔ ☆

ایش او مراه ، ایم ف کوه صد

ی تخریج حدیث ؛ اس بین اس مدیث کی طرف اشاره سے ش کو دلمی نے مسندالفردوس میں حضرت ابنِ عبکسس و منی الدعنباسے روایت کیا ہے۔

يقول الله وعزّق وجلالى لولاك لماخلقت الدنب ولولاك لماخلقت الدنب ولولاك لماخلقت الدنب الى الولاك لماخلقت الجنّة واورده في المواهب مغزيا الى ابن طغربيث بلفظ لولاء ماخلقتك خطابا لأدم عليه السّلام ولاخلقت سماء ولا ارضائح قال ويشهد لهذا ما رواه

Annual Control of the Control of the Control

اور آپ اس وقت نبی تھے جب کہ آدم علیہ التسلام ابھی پانی اور مٹی کے در رہاں تھے در رہائی کے در رہاں تھے در رہان ا در رہان تھے دلینی آدم علیہ التسلام پدایمی نہیں ہوئے تھے ملکہ ان کے پتلے کے لیے گاراتیار بور داہتا ۔

#### ابقيره كمشيه فحركذش

الحاكم في صعيحه عن عمر رضى الله تعالى عنه ان أدم رائى اسسم عسم مكتوبا على العرش وان الله قال الام ان أدم رائى اسسم عسم مكتوبا على العرش وان الله قال الاعتمال وي ابوالشيخ والحاكم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ما اوحى الله تعالى الى عيسلى أمن بمُ حسمة وَمُن أمّتك أن يؤمنوا به فلولا عسم مندما خلقت أدم ولا الجسقة ولا السبال وفي شفاء الاسقام والبلقيني في فتاؤه ومت له لا يقال رأيا وعند الديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رفعه أتاف الديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رفعه أتاف ما خلقت المسبهة في صحت ما خلقت السبهة في صحت ما خلقت السبهة في صحت ومطابقت في نفس الامرعند كان قال هذا الحديث لا شبهة في صحت ومطابقت في نفس الامرعند كانة تعالى هذا كله ما فتاله ما المناه من المدينة والله الله من المدينة والله الله تعالى هذا كله ما فتاله ما المدينة وعامة من العامة عند من المدينة الله قال هذا كله ما فتاله المدينة والمدينة والمد



كتوباليه پيادت پناه حزت پنج فررار يُجَادي رحمة الدعليه



مع<u>صوعات</u> قبوراولیائے سے صولِ فیص فائے قلب رِموقون ہے انسان ابنی جامعیت کی جم<sup>سے</sup> ہترین خلق مجی ہے اور برزین خلق مجی چه اینت ۱۳۹ او ۱۳۹ کو ۱۳۹

### مڪئوب ۔ 46

دوس نفدائ عزوط كم المفرة مع مع من احتب الدائد المائية مع المائة المائدة المائ

ترحمه ؛ الله تعالى عَرِ وَعِلَ ك دوست عديث المرع مع مَنْ أَحَبُ الله



شرح

حضرت امام رتبانی فیرسٔ برہ صدیث مبارکہ کی روشنی میں فرملتے ہیں کہ بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے ساتھ فطری اور تھیقی مجتبت اور تعلق کی وجہسے اللہ کے قرب اور اس کی معیت کا حامل ہوتا ہے لیکن ضروریات انسانیہ اور حاجات بشریہ سکے علیے اور خالق و مخلوق کے درمیان عدم مناسبت کی وجہسے اس کا جہ عیضری قرب فیلے اور خالق و مخلوق کے درمیان عدم مناسبت کی وجہسے اس کا جہ عیضری قرب و تصال کی راہ ہیں رکا و مطب بنار ہمتا ہے بھی نہدہ مومن موت کے وقت البشری و تصال کی راہ ہیں رکا و مطب بنار ہمتا ہے بھی نہدہ مومن موت کے وقت البشری

تقاضوں سے فارخ ہوتا ہے اور اس کی رُوح بدن کے تصرُف سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پُریسے طور پر الله تِعالیٰ کے قرُب و إِنَّصِمال کا مرتبہ ماصل کرسیتی ہے لہذا مومن کی موت اس کے بیے ترقی ورجات اورصُول انعامات کا ذرا<del>یہ ہے</del> ليكن بم جيسے بيانده وپريشان حال عاجزوں برحضرت خواجہ دھلوی قدتسُ سِمَّر ہُ کے وصال کا بیرحا دنہ فاجعہ بہت بڑاامتحان ہے اکبتہ بزرگوں کی د فات کے بعد ان کی رُوحانیت سے نیس وبرکت ماصل کرنے کا طریقیہ موجو دہے لیکن ان کی رُوماً نیت سے فیض عاصل کرنا چند نثرالط ریموقوٹ کے جن کے بُورا کرنے کی ہر شخص میں طاقت نہیں ہوتی اور وہ خاص زُوحانی افراد ہوتے ہیں بستذی مُرید جوبان کی قید میں ہوتا ہے 'ایپنے مُرشد کامل کی رُ و ح سے نین ماصل نہیں کرسکتا کیونگود واو ك ورميان مناسبت مفقود بعد ، مرشد إين ظاهري زندگي مين بدني تعلقات كي دم سے اپنے مُریدوں سے بُوری مناسبتِ رکھنا ہے اس لیے مُرید نصی حاصل کینے ميں بہت مدّ يك كامياب رہم اہے كو كامل شيخ وفات كے بعد مجتب كوچا ہيں رُومانی تصرّ فات کے ذریعے نیض دے سکتے ہیں لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں محض اللّٰد تعالى كفنس يرموقون مصحبياكم احل طريقيت كزر ديك حصموا فعين بطريق اوستيت ايكم للمحقيقت ب اورس لدَنقشبنديه كاشجرَة اويسيّراس كاشابّر

# قبورا وليائس يحصئوا فبصن فنامة فليرم فوسي

ہمادسے شاکنے نے فرمایا ہے کُقبُورِ اولیارسے افذِ فیض جن شرالَط سے شُرُوط ہے ان میں ایک نمایاں شرط فنائے قلب ہے جو توجہ، افلاص، تزکیہ اور کشرت ذِکر سے وابستہ ہے۔ فنائے قلب یہ ہے کہ سالک ماہوی اللّٰہ کو فراموسٹس کر دے، سالک کوفنائے قلب کے بعد عالم برزخ اور عالم وخرب کے ساتھ ایک البيت المحالي المالية المحالية المحالية

خاص مناسبت ہوجاتی ہے کیونکر سالک اس مقام میں مادی تقاصنوں سے کافی مدیک آزاد ہوجاتا ہے اور إفادہ و کستفادہ مناسبت کے ساتھ مر ٹوط ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی ہوایت کے یہے ملائکہ کی بجائے انسان ہی معوسف ہوتے ہیں۔

انسان بنی جامعیت کی جسسے بہتر بن فق تھی ہے اور رئین فی تھی بدرین فی تھی

اسمان بارِ امانت نتوانست کسشید م

قُرُعدُ فال سب من دلیدا نه زدند انسان کے بہترین یا بذترین ہونے کی وجہ یہ ہے کدرُ وح 'بدن کے ساتھ تعلقات قائم ہونے سے پہلے ایک نور کی طبیقہ تھی اور عالم وجُب کی طرف متوجّہ تھی ۔ اس کے بعد جب رُ وح کا بدن کے ساتھ تعلق قائم ہُوا توجورُ وح عالم وجُوب کی مبندلیں البيتنا كالمراج المعالم المحري المنتنا المحري المنتنا المعالم المعالم

اوروطن اصلی کی طرف و کسیس پرواز نه کرسکی اور بدن کی طلمت بیس گر موکده گئی تو وه بدترین خلائت که بازی و از نه کرسکی اور بحث می درخل موگئی حرصیوالوں سے مجی بدتر بیں اُولیات کے الانعمار نوایا شاہ شرف اُوعلی قلندر رحمته الله علیہ نے ایسی و وح سے می لون خطاب فرمایا سے ۔'

ہے۔ چند ہاشی از مقت م خود حب ا بجند گردی ور ندر اسے سباہ حیار اور اگر کسی نیخ کامل کی مجست اور توجہ کی برکت سے اس کی رُوح و البیس الم قُدس کی طرف پرواز کرمائے اور مقام اس سے سٹرف ہوجائے تو وہ بہتر برخلائق کا مرب ماصل کرلیتی ہے۔ اللّٰہ کے از دُوْفَ الْآیا ھیا



کمتوبالیه بیادت پناه حفرت پینج فیرنار یکنجا (یک رحمة الله علیه



موضوعات

وجودِحق اورنبوت، امورِ بدبهیہ ہیں سیروسلوک سیمقصو د زکییٹ نفس ہے ----

### مڪتوب ۔ ٢٣

مُنْرِق وجُود بارى تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسُ وَمِحْ بَينِ وَحَدْتِ أومنجكانؤ مبكه نبوت مختدر شول الله نبيز صلى الله تعالى عليه وآله وستم بكه جيمتيع ماجكاء ب مين عِتْدِاللَّهُ بِرَبِي اندِرتِقَدِرِسلامتَيُ مُدِرَكُ ازاً فات رّديه وأمراض تعنوته محتاج بهيريخ فكرودليل ميتند نظروفكر درآنها مازمان وجودعلت وتبوت أفت ست إما بعداز نجات ازمض قلبی ور فع غشاوهٔ بَصَری غیراز بدا هت بهیج نیست مثلاً صفرائی تا ز مانے که بعتت صفراً کرفتار ست تنيريني قندونبات نزدأو مُحمّاج لبسي لست كيكن بعداز خلاصي ازان علت بسيج احتياج بدليل ندار د . تسوی باری تعالی و تفدّس کا وجود اور اسی طرح اس پاک ذات کی وحد بلکه الله تعالی کے رسُول حضرت مُحمِّدُ صَلَى الله الله وَاللهِ بِلَكِهِ مَامِ حَرِجَجِهِ آبِ الله تعالی کی طرف سے نے کر آئے ہیں وہ بدیبی ہیں اور کسی فکر اور دسک کی محتاج نهیں َنشِطبیکرانسان کی فُرّتتِ مُدرِ کہ ردی ہونتوں اور باطنی مِصنوں ہے سالم مُحِفوظ ہو۔ ان مٰدکورہ اُمور میں فکر و نظر کرنا قُرتِ مدرِ کہ بیں کسی مرصٰ یا اَ ونت کے موجود

ہونے تک ہے کین قلبی مرض سے نجات عاصل ہونے اور باطنی آ کھ کا حجاب اُسٹھنے کے بعد بدا ہت کے سوااور کچھے نہیں جب ایک صفراوی مزاج والا انساز جب یک مرض صفرار مین سبتلا ہے قند ومصری کی شیرینی اس کے نز دیک دلیل کی تج ہے لیکن اس مرض کے دُور ہوجانے کے بعد کسی دلیل کی صفرورت نہیں۔

# شرح

حضرت إمام رّباني فُرِّسُ مِنْرهُ فرماتے ہیں کہ تمام ایمانیات و احکام شرعتیہ بدہی ہیں جنی ان کی صداقت وحقانیّت پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بہلں کہ بيري الفطرت انسان حوامراصِ بإطنيه ثلاً حَسد ، مُتبر طلع ، ريا ،طولِ أمل اور بمخلَّ بيريم الفطرت انسان حوامراصِ بإطنيه ثلاً حَسد ، مُتبر طلع ، ريا ،طولِ أمل اور بمخل وغیرصا سیمحفوظ ہوا ور مائبوئی اللہ کے ساتھ قلبی گرفتاری سے آزا دا ورنفس کی امار كى كەسلامىت بواورتصىفىيە قلىب اور تركىيەنىس كەنقام كىكى بېنچا بوكس کے بیے تمام احکام ومسائل شرعیہ بدہی اور شفی ہوجاتے ہیں۔ امبیا کو صوفیائے عظام کے کشوف والہا ماِت اَس امرے شاحد ہیں آپ نے فرما یاہے ہے استدلال كاميدان بهت تنگ ہے اس سے نقين كا حاصل ہونا بہت ہي شكل بيحب طرح صفراء كامرنص شيرمني كوكط وامحسوس كرتاب اسي طرح امراص باطلبيه كامريض احكام بشرعيه كي صَداقت كا قائل نہيں ہوسكتا ۔ لهٰذاصفرار کے مُرْضُر كاعلاج ازالةً صفراسه اورمنكر بقين كاعلاج تزكيز نفس باوريه امر لحوظ ربهنا جاسيّے كه يقين كے بغيرايما اجتمعي حاصل نهيں ہوتا صرف ايمان صوري تاسب ہوتا ہے جب تك ايمان كي حقيقت ميسرنه آئے ايمان كے زوال بذير بهونے كاخطره لاحق رہما ہے جب ایمان کی حقیقت راسخ ہوجائے تواس وقت ِایمان زوال سیحفوظ موجا بالمبيعين تزيمي تفنس حاصل موجان كيعدا حكام تنرعيك شفي اور وحداني مو جاتے ہیں اور سالک کولفیتین و اظمینان کی دولت ہاتھ اُجا تی ہے لیکن اسس کے

جه ابيت الله ١٢٢٩ المحالية ال

باوجودیدا مرز بهن مین رمناچا بیئے کوشن خاتمہ کی ظعیت محصن الندتعالی کے فنل اورضوص شرعیہ بریموقو ف ہے جیسیا کہ عشرہ موسی الندعنم کو زبان رسالت علی صاحبہ کا الصّد کو اس نے کو محفوظ الا میان بنا دیا۔ اسی طرح وہ خوش نصیب حضرات بھی طبّی قرار دیلئے کو محفوظ الا میان بنا دیا۔ اسی طرح کو مختوش نصیب حضرات بھی طبّی غالب کی بنار میحفوظ الا میان کہ لمات ہیں جو آمیت کرمیہ کا خفوض عکر کیے گئے ہیں ہو آمیت کے مسلول کی دولت سے مشرف فرمائے۔ (آمین) معنوب کا لی دولت سے مشرف فرمائے۔ (آمین) محضرت امام ربانی قرش مرز فرکے فرمان کا خلاصہ میہ ہے کہ سلاس طریقت میں رباطنی امراض کو دور کرنا ہے تا کہ امیان کی حقیقت حاصل ہوجائے۔ آمیہ کرمیہ حقد ذاف کے حمن دیکھا ہے۔ اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔





کتوبالیه بیادت پناه صرت پنه بینچ فررکارینجالری رحمة الله علیه



موضوع

اجائے دین میں آپ (حضرت مجدّد العثلٰ نی) کاکردار

# مکنوب ۔ ۲۸

منن بادشاه نسبت بعالم در رنك ول است نبت بُرُن كداكر ولصالح است بدن صالح است واگرفاسداست فاسدُ صلاح با وشاه صلاح عالم است وفسا دِأُوفسا دِعالَم ميدانندكه در قرن ماضي برسراعل إسلام چهاگذششته است زلونی اصل اسلام با وجود کمال غربت در قرون ابقدازين لكذشة بودكم سلمانان بردين خود بإست ند وكَفّارِرُكِينُ خُووكريه لَكُمْ دِيْنِكُمْ وَلِيَ دِيْنِ باينِ إيمعنى است ودرقرن مامنى كفّار رئلا بطريق إستيلاً إجراء احكام كفرور وار اسلام سيكروندوسلما ثان از اطهار احكام اللم عاجز بُودند والرُمير وندلقبت ميرسيند وَاوَيْلِا وَامْصِينْبَا وَاحَسَرَيَا وَاحْزَنَا مُحَكِّمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ مُحِرُوبِ ربِ العالمين ست مُصنّدِ قان أو ذليل وخوار يُودنْد ومُنكرانِ أوبعزّت واعتبار ترجمه و عالم كے ساتھ با وشاہ كى سبت بدن كے ساتھ دل كى نسبت كى طرح ہے كم اگرول وُرست بع توبدن عبي وُرست بهاور اگرول خراب ب توبدن عبي بے کار ہوجا آہے۔ با دشاہ کے دُرست ہونے میں مملکت کی درستی ہے اور اسکے مُرْفِ فَي رِجِهُان مُرْمُ عِامَا بِهِ مِانت إِي كُلُنشة صدى بين ابل اللهم كرركيا كيصيتين كزرى بيل گذشته صديول العنى ابتدائے اسلام ابين نهايت غرابت سے باوجودهبي ابل اسلام كي خرابي وتباهي اس-سے زيا ده نهيں ہوئي تقي محسلمان اپنے دين براوركفارا يضطريقه برقائم تص اليكرميد لككم دينكم ولي دين "تهاك يدتهارا دين ورميرسيدميرادين بين اسي قيقت كابيان ب كذشة صدى مين كفارغلبه بإكر وأراست لام مي كفكم كفلا كفرك احكام جارى كرت تصف اورالمان اسلامي احکام کے جاری کرنے سے عاج زلتھے اور اگروہ دالیا، کرتے تھے توقتل کر ویے جاتے تص مائے الاکت ، بائے الاکت ، بائے افسوس اورغم حق تعالی کے موبوب حضرت مخدر شول التد صنى التعليدونم كي تصديق كرين والي تو ذليل وخوار تنصے اور آپ كيمنكر لوگء زت والے اورُ عتبر تھے۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں صفرت امام رّبانی قُترِسُ بِمَرَّهٔ کی احیائے دین کے لیے کی گئی کوشششوں کا واضح بیان موجود ہے۔ ہندوستان کے مُطلق العِنان با وشاہ اکبر سے دورِ حکومت میں اسلامی شعائر کی جس قدر تو ہیں ہوئی، اس وقت کے عُلما بِسُو را ورصُوفیلئے نمام نے جوکروار اداکیا اس لیری صورت حال بر ایپ خون کے النور و رہے ہیں اور اس بے انتہاغ اور بے مینی کا اظہار واویلا اور وائر صنیباً ہ کے دَر د بھر سے الف ط سے فرا رہے ہے الف ط سے فرا رہے ہیں۔ کی خدا دا داستقامت تھی کہ اس دَور میں اکبر کے خود ساخت ہو رہا ہے۔ دین اللہ کے مقابعے میں دین مجمدی علی حباله تاؤ کا عُلم ابرایا اور اتنی بڑی باطل قریبے بیاش میں کے رکھ دیا۔

یہ شس کر کے رکھ دیا۔

مكتوب گرامی میں قرن سابق اگذشته صدی سے فرادسلطنت اكبرسے اور ابتدائے باوشاہت سے فرا دسلطنت جہا گیرہے ۔ آپ اھلِ اسلام کو ترغیب وے رہے ہیں کہ اسلام وشمن حکومت اسلطنت اکبری کے زوال کے بعد اجب گیر تخت نشين مواج اس سے ميں سيك توقعات وابسة بين شايد يومكومت كسكام كى مددگار ثابت ہو۔ لہذالازم ہے کہ تزیعیت کے رواج مینے اور دین کوقت بہنچا نے میں باوشاه کی رینهائی کی جائے اور کتاب وستت اور اجماع است کیمطابق اہل تنت سے عقائدا ورسائل شرعيه بيان كيے جاميں اور پينملات حق ابل سنت وجماعت كى دست دارى جع وعملائ أخرت بيل گذشة صدى بين اسلام برچوصيتين امكن ده علما رسور بعنى علمائ دنياكي وجهسة أفي تقين اوشا مول كورا وراست مصربه كاما انهى كامجوب مشغله بوتاس جينانيد دورحها نكيري مير مج حضرت امام رّباني قُدّس بتره كي خلاف بادشاه ككان تجرف واسع اوراس كورا وراست سع عبركان عواسع يبي علما بسور تص جنهوں نے باوشاہ کے بیاے سجد تر تعظیمی جائز قرار دیا بنود مجی بادشاہ سے ملاقات کے قت رسم سجده بجالاتے اور آب سے رقر رو افض میں تکھے ہوئے رسائل ومکتوبات کوغلط معانى كاجامه ببنا كرحكومت بين شامل أمرار وحكام اورشابي خاندان كي خانمات برهيات سسے رابطے پیداکرتے اور انہیں حضرت مجدّ دعلیہ الرحمۃ کے خلاف بہرکاتے رہیتے تھے جس کے نیتیج میں آپ کو قلعہ گوالیار میں بندش کے علاوہ اور بسے شمارشکلات کاسامنا کرنا پڑا نیکن آب آئیدِفُدا وندی کے سہارے استقامت گزیں رہے اور تجديدېك لام كے ليے اپنا بحر نور كردارا داكرتے رہے۔ ع

این کار از تو آید و مردان پنسین گذند



ئىۋىباليە سادت پناە ھزت ئېرىجىچى فېرىكى چىچىكى دىمراللەغلىھ



موضو<u>ء</u>ات علمار وطلب المحتطسيم ترويج شريعيت كفضيات البيت المحالي المعالم المعالم

# مکتوب ۔ ۴۸

جُزوى خرچ برائے طالب علمان و**صُوفيان فر**سّادہ شُدُ ذكر تقديم طالب علمان رضوفيان درنظ بمتت بسسيارزيبا ورآمر ككيراً لظَاهِرُعُنُوانُ الْبَاطِنِ أُميداست كه درباطن تنرلون نيزاين حباعة كرام تقديم بيداكروه باستشند كُلُ إِنَاءٍ يَكَرَّشَحُ بِمَافِيْهِ عَ ازْكُرُه بِوْن ہمان تراودکه دروست به ورتقدیم طالب علمان ترویکج شريعيت است عاملان شريعيث الثنانيذ وملِّب يُصطفونيه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالشَّيْلِيْمَاتُ بالبشان برباست.

ترجمہ ، آب نے مولانا محقالیہ موقق کے خطر برتحریر فرمایا تھا کہ طالب علموں اور صُوفیوں کے لیے کچھ خرچ بھیجا گیا ہے صُوفیوں پرطالب علموں کے ذکر کو مقدم رکھنا آپ کی مبند مہتی کے بیش نظر بہت انجھا معلوم ہوا ہے ۔ اس مکم کے مطابق کر 'فاہر، باطن کا دیبا چہ ہوتا ہے'' امید ہے کہ آپ کے باطن نثر لیف بیں تھی اس عردت والی جماعت دیبا چہ ہوتا ہے'' امید ہے کہ آپ کے باطن نثر لیف بیں تھی اس عردت والی جماعت البيت الله المراج المرا

رطالبان علم کامقدم ہونا پیدا ہوگیا ہوگا کیونکہ ہربرتن سے وہی چیز نکلتی ہے جواس کے اندر ہوتی ہے .

کے اندرہوئی ہے۔ ع کوزہ سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ اس کے اندرہ و ماہیے اورطالب علموں کے تقدم کرنے میں ٹرلعیت کورواج دینا ہے کیونکہ ٹرلعیت سکے اُٹھانے والے یہی لوگ ہیں اور دینج مطفوی علی صُاجهُ الصَّلوٰت انہی کے ساتھ قائم ہے۔

شرح

حصرت امام ربانی قدّس سره نے میکتوب صفرت یخ فردیجاری علیه الرحمه کی طون تحریر فرمایا - انہوں نے صفرت امام ربانی قدّس سرگرہ کی فدمت ہیں ایک خسط ارسال کیا تھا۔ جس ہیں طالب علموں اور صوفیوں کے یہے کچھ اخراجات بھیجنے کا انہا کہا تھا۔ جس بی طالب علموں کا ذکر صوفیوں کے ذکر پر مقدم رکھا تھا کہا تھا۔ جس بی صفرت امام ربانی قدش بر گرہ نے اظہار مرتب فرمات ہوئے امر مرائی میں علمار وطلب کی تعظیم سے سرشار ہے یہ بزرگ جماعت ہی شریعت کہ آپ کا باطن بھی علمار وطلب کی تعظیم سے سرشار ہے یہ بزرگ جماعت ہی شریعت کورواج دینے والی اور دینی اقدار کو گئی رکھنے والی ہے کیونکہ ہی گروہ انبیار و مرائی طبیم اسلام کی کامل وراشت کا حامل فرافت کا حامل می نظام سے اور انبیار کرام شریعیت کے احکام بجالا نے بر ہی خصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرام قیاست کے سے بیان شریعیت کے احکام بجالا نے بر ہی خصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرکل قیاست کے سے بیان شریعیت کے احکام بجالا نے بر ہی خصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرکل قیاست کے دن شریعیت کام تبریش فرجا جا کا انصر و مرتبے سے بھی مبند ترہے۔ دن شریعیت کام تبریش فونیا راور شہدار کے مرتبے سے بھی مبند ترہے۔

چنانچہ ایک مکتوب میں آپ نے وصاحت فرمانی ہے کھلوم شرحیّہ کی تعلیم تدرین ذکر و فکرسے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر سار اوقت ویسس ہیں ہی صرف ہوجا سے تو نہایت بہترہے۔رات کے اوقات ذکر وفکر کے یا کے کسیع ہیں۔

نیز آب نے صراحت فرمائی ہے کہ اہل منت کے مکمائے قاہر اگر جیم جہال کا میں قاصر ہیں کین اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے تعلق ان کے دُرست عقائد کا جمال اس قدر نُورانیّت رکھتا ہے کہ وہ کو تا ہی و کمی اس کے مقابلے میں بیجے (نا چیز) دکھائی دیتی ہے کیے

سرت معنوت امام ربانی فترس بُرُو کنز دیک الله تعالی کی راه میں کروٹر م ر و پیریفرچ کر دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے ہے کہ شرعی مسائل میں سے

ایک سند کورواج دیا جائے کیونکریدا نبیار کوام بیہم السلام کی اِقتدار ہے۔ اسی سیلے اسی میں کی سیار کی اسی کے اسی آپ مخیر مضارت کوهل وطلب ارکی الی اعانت پر تریخیب دیا کرتے تصریف کی کی سینے فراہ بُخارِی رحمهٔ الله علیہ بھی آپ کی ترسیت کی وجہسے ہی جذبہ رسکتے تصریف اور طلب ار مُلمار

اورفُقرار براینا مال زیاده خرج کیا کرتے تھے کیونکہ بیصندات مسائل و احکام شرعت ہے۔ کتعلیم و تبدیغ بر مامور ہیں ۔

امشہور آبعی صنرت عبداللہ بن مُبارک رضی الله عنهٔ کاطرز عمل بی تھا کہ آب لینے صدقات و موروفات کو عمل وطلبار سے سیاسے وقعت رکھتے ۔ ایک مرتبہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے معروفات بی تعمیم کمیں نہیں فرماتے تو آپ نے ارشا و فرما یا کہ میں ان کوعلم کی طرف متوجہ رکھنا فرائصن میں واضل ہے ۔ اس بیائے کہ اگر بیرگروہ اپنی روزم کی ضرورہات بیں انجھا را توصف مول علم کے بیابی گوششوں کو کمیؤ بحرجاری رکھ سے گا لہٰذا ان کو کسب معاش کی فکرسے آزاد رکھنا اور ترویج علم ویٹر بیعت کے بیاف رخ المحات جمیا کو ناہما را اقولین فرض ہے تھے ترویج شریعیت کی نصنیلت اینجائسی سوال کُمند که طالبِ علم گرفتاراز من صوفی وارسته چین مُقدم باشد جواب من بوجه به مناه علم

گوتم که آوجنوز خنیقت کون را در نیا فته است طالب کم با وجودگرفناری سبب نجات خلائق است چر تبلیغ احکام شرعی از وی تیراست اگرچه خود بان منتفع نشو د وصعوفی با وجود و اکستگی نفش خود را خلاص ساخته است با وجود و اکستگی نفش خود را خلاص ساخته است بخلائق کارے ندار د۔

ترجمہ: اس گبرکوئی تخض میں وال ذکرے کر گرفتار دابوئی اللہ میں طالب علم، آزاد رابوئی اللہ سے صُوفی سے کس طرح مقدّم ہوگا ، ہم اس کے جواب میں ہے ہیں کہ اس شخص دسائل نے اس سکد کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا طالب علم با وجودگرفتاری کے مخلوق کی نجات کا سبب ہے کیونکہ اس کو احکام شرعیّہ کی تبلیغ مُعیّرہ ہے ، اگر جب خود اس سے نفع حاصل نہیں کرتا اور صُوفی نے ماہوئی اللہ سے آزادی کے با وجود صرف اپنے نفش کو آزاد کیا ہے مخلوق کے ساتھ اس کو کوئی کام نہیں رہا۔

شرح

حضرت الممرا في قُدِّسُ بِيُرَة فرات إلى كصُوفى الرَّحِيم البورى التَّدس آزالي



كتوباليه پيادت پناه صرت منه سيخ فريار يُجَاري رحمة الله عليه



<u>موضعع</u> ظاہری اور باطنی سعاد توں کاراز





# مڪنوب ۔ ٢٩

ظاہری اور باطنی سعاد توں کاراز احکام شرعیہ کی پابندی اور ماہوئی اللہ کی گرفتاری سے آزادی میں ج

منن فى الحقيقنة دولة مُصورى مُتَّلِّى شُدنِ ظاهر المنتقبي المحتلفة المنتقبية المنتقبة الم الصَّلُونُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةِ وسَعادَت عِنوى فلاصى باطرت ازگرفتارې ما دُونِ حَنْ بُحانه ما كدام صاحب دولت لا باين دوکرامت مشرّف سازند به

ع کار این ست وغسی راین مهمه بهج

ترمبه ، درخمیقت ظاہری دولت بیہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کو احکام شرعیّر کے ساتھ آراستہ کرے اور باطنی سعادت بیہ ہے کہ اپنے باطن کو ماہوی اللّٰہ کی گرفتارى سيرازادكرك ويكفية إحق شجان وتعالى كس صاحب نصيب كوان دونوں دولتوں سے مشرّف فرماتے ہیں ۔ ع کام یہ ہے اور باتی سب کچھ ہمیسیج ہے

زرنظ کمتوب کی ابتداریں صاب امر آبانی قدِس بر و است صاب خرید بخاری رحم الله کاری اور باطنی سعاد تو است مرفراز فرائے "اس کے بعد آپ خود ہی کی فراتے ہیں کہ ظاہری سعادت اینے فلا ہر کو صنرت سیدنا محمد مصطفع منی الله علاوت کی شریعت کے احکام کے ساتھ آر استہ کورنے سے وابستہ ہے اور باطنی سعادت اینے باطن کو ماہوئی الله کی گرفتاری سے آزاد کونے کے ساتھ مرکوط ہے جب کسی خوش نصیب کورید دولوں دولتیں مینے آجاتی ہیں تو وہ فناتے قلب اور تزکیہ کسی خوش نصیب کورید دولوں دولتیں مینے آجادی ہیں تو وہ فناتے قلب اور تزکیہ کمنی منزلوں سے شاد کام ہوجاتا ہے اور اس کے ظاہر وباطن کی دولوں آگھیں رکوشسن ہوجاتی ہیں اور وہ جامع شریعت وطربیت کہلانے کا حقد ادبن جاتا



کتوبالیه بیادت پناه *حزت بنج فجرناکه یکیا (یک رحم*الله علیه



موضوعات

دنیا کی مذمت ۔ زہد کی فضیلت



# مڪنوب ۔ ۵۰

منن ونيا بظا برشيرين است ولصُورت طراوت وارد و في احقيقت سمّى است قاتل ومتاعى است باطِل وگرفتارليبت لاطائل .

ترجید، ونیا فا حری طور پر مٹھی ہے اور صُورت کے اعتبار سے تازگی رکھتی ہے۔ لیکن ختیقت میں زھرِ قاتل اور متاج باطل اور بے فائدہ گرفتاری ہے۔

## شرح

معنرت الم ربّا فی قدّس برُرهٔ اس مکتوب بیر کمینی و نیا کی مذّمت کرتے ہوئے اس کو زہرِ قاتل اور متاج باطل قرار دے رہے ہیں۔ و نیا کے طالب کو ذلیل وخوار اور مجنون شمار کررہے ہیں ۔ جو لوگ اس و نیا کی ظاھری ترو تازگی پر عاشق ہوگئے ہیں ان کی مثال اس بے وقوفت اور پاگل کی طرح ہے جو زھرا کو دکھانے کو بڑی رغبت سے تناول کر کے اپنی موت کا خود سامان مہیا کو سیست ہے۔

منوفیائے کامیخہم منرک فیل کاسٹ منسفہ نہیں کہ ظاھری زینت و آرکشس اور اللہ تعالیٰ کی بے بہانعمتوں سے مُنہ موڑ لیا جائے بککہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یا داور صنوئی سے خفلت اور ترک فکر آخرت کا نام و نیا ہے۔ اگر ونیا کی خوبیوں اور ممتوں کو آخرت کی حقیقی زندگی کے سیے سعال کیا جائے اور اس ہتعمال سے خواہشات نِعنس کی کمیل مقصمودنه بوبكه احكام فداوندي كتعميل قصمود جوتو اسصمورت مين دنيا اورآ خرست دونون محمُودين آيت كِرمير رَبَّتَ آيتِ الله الدُّنيا حَسَيَةً وَ في الأخِرة حسسنة له اسيفهوم كي ممّازب-

⊙ حضرت البوعلى وقاق رحمته الله عليه كا قول ہے:

اِلْبِيسْ مَعَ النَّاسِ مَا يَلْبِسُونَ وَتَنَاوَلُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَانْفَرِدُ عَنْهُمُ بِالسِّرِِّ

یعنی لوگ جو کچھ 'پینتے اور کھاتے ہیں تم بھی پیہنوا ور کھاؤ۔ انتیاز صرف قلب اوُر ...

باطن کنب بلی کاہے۔

ى بى بى بى ، حضرت امام رَبَانى قُدِّسَ سِرُون نِي فرمايا بِ الله عَلَيْ فَي كَانَ بابَنَ ہوتا ہے كسس كا

مرونیائے عظام کے زدیک خلوت اور عُرات کا یہ عنی نہیں کمخلوق سے بُعِیمکانی اختیار کرایاجائے بکدان کامقصنو دعارضی اور وقتی طور پرخلوت گزینی ہے اکسالک محیظر یک اینے فنس کی خرابوں کا نہایت کیسوئی اور غیرجا نبداری سے جائزہ سے کر اپنے آپ کو اس طرح بدل سکے كرجب فعلوت سے كل كرحلوت ميں آئے تولوگوں سے سالے كسس كا وجود مفيداور باركت ثابت بو- آيت كرمير وَمَنتَ لَ اللَّيْهِ وَتَبْتِيلًا لَهُ الْحُهُمُ

تصتون كانصرب العين تزكينفس اور إصلاح معاشره سه . انبيار ومركين عليم است لام اوراً ولیائے کہار رحمتہ الٹھلیہم اسی تقصد کوبر وسئے کارلاتے رہیے۔ التّدتعالیٰ کی رصنا اور فکریا خرت بمیشران کے بیش نظر رہی ہے مفکرین نورب نے ان پاکسباز مستيول سيمعاهدات ورياضات اورترك دنيا كاغلط مفهوم لياب اورابه يفسياتي

اور ذہنی مرحن یا وُنیا وی ذمتہ داریوں سے مفرور قرار دسے کراپنی جہالت کا نبوست دیا ہے۔ جالانکھ مُنونیا سے مجاھدات سے جالانکھ مُنونیا سے کرام ہی وہ باحمال اور با ہمست ہمتیاں ہیں جہنوں نے مجاھدات اور خلوت گزینی کے ذریعے اپنی اصلاح اور بعد میں مخلوق فندا کی اصلاح کا بیٹرا اُنھا یا اور لاکھوں دِلوں میں ہسلامی ورُومانی انقلاب بیدا کر دیئے ۔ تاریخ تصوّف سے اور لاکھوں دِلوں میں ہات کے گواہ ہیں ۔

حضرت امام ربانی قُدِّسَ مِیْرۂ اسی زندہ ،جاندار اور تحرک تصوّف کے داعی ہیں اوُر اسی تصوّف کے عاملین کوہم کامیاب صوفیا رکہیں گے۔

جومنونی اس تقصد پر نی انهیں اور ترک ونیا اور خلوت گزینی کو ہی تعل شغل سیمنے رہے اور مخلوق خدا کی اصلاح اور تزکیہ کے فرائفس سرانجام نہ دے سکے ن کے تعلق ہماری محتاط رائے یہی ہے کہ وہ ارباب ہمت میں سے نہیں ہیں۔ وہ بلند رُومانی ہستعداد نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہی سیمنے ہمائیں گے۔ دین اسلام میں ہس قسم کی رہبانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

المسيفينب ركم لا رهنساينية في الإنساكرم له ين بي سبق ويا

 مِدْ البيت الله المالية المالي

نہایت عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ المذا درخفیقت زاهد لوگ ہی عقل مند ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ میں کہ اللہ کی ہیں کہ کی مال وستاع فانی وعارضی ہے عقل مند وہ ہے جو فانی کی بہائے ہے اور عارضی کی بجائے وائمی سے بیار کرسے۔

صرت جُنب يد بندادى رحمة الترطيب نُرهدكى تعربيت مين فرايا : الزُّه دُ اِسْ يَصْمَعُ ارُ الدُّنْيَ ا وَ مَحْوًا شَارِهَا مِنَ الْقَلْبِ فِي

الزهند الشيط معارالدنيا و محوات رها من القلب من القلب معلی التحری القلب معلی القلب معلی التحری التح



ئىۋىباليە سادت نِناەھنىڭ شېنىچى فېرىكى يىنچىكى رىمةالىدىلىر



موضوعات رغیب اجائے دین جضرت دملی والدہ زرگوار البيت الله المرابع الم

مُحَنُوبِ ۔ ا۵

ترغيب إحيائي دين

منن إمروز غرارا به إسلام رادرين طور كرداب ضلالت أمّيذ بات م السفية اهل بيت في البشرات عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله مِنَ الصَّلَوَلِتِ اتَّمَّهُ الله مِنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ اَحْمَلُهَا مِنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ اَحْمَلُهَا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ اَحْمَلُهَا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ اَحْمَلُهُا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ اَحْمَلُهُا مَنْ اللَّهُ مَنْ رَكِبُهَا مَنْ رَكِبُهَا

ترجمہ : آج بے چارے کمانوں کو اسی گراہی کے جنور میں نجات کی اُمید بھی محضرت خیر البُرنوکے اہلِ میت کی شق سے ہے داپ پر اور آپ کی آل پر لورے صنور سی است اور کا ال محیات وتسلیمات جصنور سی منابع کا سے ارتباد فرما یا میرے ایست

الله تخریج مدیث : حدیث بدکور کمتنگ اهل بَدنتی ایخ کوشکوهٔ نشرلین می صرت الو ذرغفاری منی الله عنه سے اور سندا حمد و مزار میں صنرت ابن عبّاس اور صنرت عبد الله بن ربیسر منی الله عنهم سے اور حامم نے صنرت الو ذر رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ كى مثال نۇح علىدالتّلام كىشتى كىطرحسىنىچواس رېسوار ہوانجات پاگىيا اور جېيىچىچى مەڭگى ملاك ہوگيا ـ

# شرح

حضرت امام رتبانی فترس سرو نے اس محتوب ہیں صفرت سید فریر کی جوری اس محتوب ہیں صفرت سید فریر کی کو وس دیتے ہوتے اُں کے وجُورِ معود کو آلت اسلام یہ کے لیے فلیمت قرار دیا ہے۔ اور اُن کو سرح کی احیاتے دین کے لیے ایک ٹمعاون قوت کے طور پر ترویج شریعیت کے لیے ترخیب اور وعوت عمل ارشاد فومائی ہے اور اس حقیقت کا بُر طل اظہار فوما یا ہے کاس حمراہی کے دَور میں بے چاہے کے مان احل بیت کی شتی سے ہی نجات کی اُمیدالبت کے ہوئے ہیں کیون کہ رحمت و وعالم مل شدید و نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت مشتی کوئے کی مان دہیں جو ان کی شتی میں سوار ہوجائے گانجات پاجائے گا اور جس نے ان کی کشتی سے مُمنہ موٹر لیا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

#### حضرت دملی

منن ملال ماه مبارك رمضان در حضرت ولمی دیده شده خری حضرت والدهٔ بزرگوار در توقف مفهر و مست بخرورت نایستماع ختم قرآن توقف نموده -رحی ماه رمضان دالمیارکی کاجامذ حضرت دیل می دکھاگیا حضرت والده ا

مرس وکھاگیا بحضرت والدہ بزدگوار ترجمہ: ماہِ رمضان المبارک کاچا مدھنرت وہلی میں دکھاگیا بحضرت والدہ بزدگوار کی مرضی وہیں ٹھمرنے کے بارے میں معلوم ہوئی۔ لہنداضروری مجھا کہ ختم قرآنِ حکم کے نسننے کی مضرت وہلی میں ہی ٹھمراجاتے۔ سکے حضرت وہلی میں ہی ٹھمراجاتے۔

حضرت اما مربّانی قُدِّسَ بِنُّرُوْنے دہلی کو تصنرت دہلی" کا نام دیے کرشیخ طریقیت کے ساتھ حقیدت اور محبّت کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ آپ کے مرشد برجق یشخ المشاکخ حضرت خواجه باقى بالتدولوي رحمته التدعليه كأمسكن ومدفن دملي مينتها أعاشق كيزويك البينے تحبُوب كأملك شهراور مزار بھى ادب واحترام اورعزت واحتشام كامركز ہوتاہے اسی لیے اہل اربقت اپنے مُشاکّح کی جائے قیام و آرا ام کو است انہ ، بارگاہ ، خانقاہ جسٹر اور تزلف كهركر كارت بي.

مبيا كدكعبه كومعظمه وتحترمها ورمدينه كوطيتيه ومنقره كهاجا ماسيحا وران دونون ثهرن كى نيصنىيلت سرورِكائنات عَلَيْةِ التِّيمَاتُ والصَّلُواتُ كينسبت بسكونت وِاقَامَتْ كَي وجه سے اور مدینہ آپ کی جائے والادت و سکونت ہے اور مدینہ آپ کی جائے

قرآب مجبيدين ارشادِرباني ہے: لَا أُقْسِمُ بِهُذَالْبَلَدِ ٥ وَإِنْتَ حِلَّ بِهِذَالْبَلَدِ لِمِ اس آیت میر صنوراکرم من النایندونم کی اقامت وسکونت کی وجسسے مکہ کی قىمەارشاد فرمانى گىمى ہے

اورايست ونبوي في الدينية والمسب ا

إِنَّ اللَّهَ نَبَّارَكَ وَتَعَالَىٰ سَنَّمَى الْمَدِيْنَةَ طَابَةً لَه اس مدسيث مير محبوب فدا من الليطية ولم كي نسبت مسيهي مدينه كوطابه كانام ڪماقال الشاعريه
ومين مَذَهين مُحبُ الدِيارِ لِاَهيلها
ومين مَذَهين مُحبُ الدِيارِ لِاَهيلها
علام فحاقبل مِحة الله عليه في مُحبُ الدِيارِ الاِهيله علام فحاقبل مِحة الله عليه في مُن مَن اهيب علام فحاقبل مِحة الله عليه في الله فوصت است
فار عليه الرّد و عالم فوصت الله است
والده برر كوار سے مراد صنرت فواجه باتى بالله دهلوى رحمتُ والده بركوار الله عليه كى والده ماجده بي حجفاندان مادات سيقيل اور عضرت فواجه عليه الرّحة كى وفات كے بعد فقيد حيات تقيل اور خود صنرت فواحب معليه الرّحة جاتى كے فات كے بعد فقيد حيات تقيل اور خود صنرت فواحب معليه الرّحة جاتى كے علم ميں بغر مياليس برسس وصال فرمان كے تھے ۔



کتوبالیه بیادت پناه صرت پر پینج فبررکاریج الدی رحمة الله علیه



موضوعات نفس آمارہ کی مذمت ریاضت کی دویں کلم طبتہ زکیئے سس کامجرب علاج ہے مقام طریقیت ومقام حقیقت

البني المنافقة المناف

### مڪنوب -۵۲

منرم مخدوما كرّما نفس امّارهٔ انسانی مجبول است برخب جاه ورياست وبمكى همت اوترقع برأقانت وبالذّات خوالإن أنست كه خلائق مهمه بوى محتاج باشند ومنقادِ اوامرونواہی اوگر دند وا دبیج کس مخاج نباشد ومحکوم أحدى نبود اين وعوى الوميتت است ازوى وتشركت ت بخدائی بے ہمتا جُل سُلطًا نُهُ ملکہ ان بے سعادت بشکرت هم راضی نیست میخوا بدکه حاکم او باشد وبس و همه محکوم او باشند فقط در مديثِ قدى أمدّه أست عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهُمَا إنتصبت بمعاداتي

تدویه: میرے مخدوم محرم! انسان کانفس امارّہ ، جاہ وریاست (مرتبہ اور حکومت، کی مجت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تمام ترکوسٹسش وہمت لینے ہم عصر لوگوں پر ملبندی ماصل کرناہے۔ دوج ل وہ فطرتاً اس بات کا خواہشمندہے کہ تمام مخلوق



اس کی ممتاج اور اس کے احکامات و منہیات کی تابع ہو فبائے اور وہ خود کسی ایک شخص
کا بھی ممتاج اور محوم منہ ہو۔ اس کی بینوا ہش دراصل الوہیت اور خدائے بیشل مُ آئے تُظَارُهُ
کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے جکہ وہ برخبت شرکت برجی راضی نہیں وہ آو خو د حاکم مطلق
بنا چاہتا ہے اور سب کو اپنا محکوم رکھنا چاہتا ہے۔ حدیث ِ قدحی میں وار د ہے کہ لینے
نفس سے وہمنی کر کیوکمہ وہ میری شمنی کی کمربستہ ہے۔

### شرح

زیرنظر کمتوب کی ابتداء میں جبند دعائیہ کلمات ہیں جن میں سے ایک جمب لہ یہ بھی سہے ۔

يَنْحَمُ اللهُ عَبْداً قَالَ أُمِينَا

میة قطفی شعرا کیے معروف عاشق کی طرف نسوب ہے جس کومبوں کہاجا کہ ہے اور وہ لیا ہے اور وہ لیا ہے اور وہ لیا ہے اور وہ لیا ہے اور کہا دعا کہ دوایت ہے کہ جب مجنوں کو اس کے والدین، حرم کعبہ شرامین میں سے گئے اور کعبہ کا بردہ بچرکر کر اس کے افتہ میں دیا اور کہا دُعا کر کہ اللہ تعالی تیرے دل سے دیا کی عشق نکال نے مجنوں نے اس کی بجائے بیشعر اپنی دُعا میں بڑوھنا تشرع کر دیا ہے

يَا رَبِّىُ لَا تَسَلَبَيْ حُبَّكَ اَبَدًا وَيَرْحَدُ اللهُ عَبُدًا قَالَ إِمِينًا

یعنی اے میرے رب ایسلی کی مجت میرے دِل سے مذنکال اورجومیری اس دُعا پر آبین کیے اس پر رحم فرا-

اس کمتوب میں صنرت الم مرّانی قدرسس سراد نے نفس امارہ کی ذمت اور اس کے ذاتی مرض کا ازالہ وعلاج بیان فرایا ۔ چنانچہ آپ فرائت ہیں کہ انسان کانفراگارہ فطری طور پر میاہ وریاست کی مجتت رکھتاہے اور پنے ساتھیوں وہم عصروں پر فوقیت

اور برنزی کاخواہشمندرہ ہاہے۔ گویا یفنس آماہ کا دعوی الوہ بیت و شرکت ہے جکہ بلا ننرکت غیرے ، خود حاکم طلق ہونر کا زعم باطل ہے نیز آپ فراتے ہیں کہ نفس کی ایسی تمام خواہشات (حوکہ شرک اور بحتر بیشتل میں) تحصیل و حمیل میستغول ہونا فی انحقیقت وشمن خدا کی املاد کرنا ہے۔ حالان محمد مدیث فدی میں فرمایا گیا ہے :

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا انْتَصَبَتْ بِنُمْعَادُ إِنَّ ا

یعنی بنے نفس کی مخالفت و دشمنی کیا کر وکیونکہ وہ میری مخالفت اور دشمنی پر محرب ترب ہے۔

اسى طرح اكي دوسرى مديث قدى بهى اسى عنمون ومفهوم كونابت كرتى ب: اَلْكِكُبُرِيَّاءُ رِدَافِى وَالْعَظْمَةُ إِزَارِى فَسَمَنَ فَازَعَنِى وَاحِدْ امِنْهُ مَا اَدْ خَلْتُ لُهُ النَّارَ اللهِ

یعن تحرمیری جادرہ اورغطت (بڑائی) میراازارہ ۔ بیس جس نے ان دولوں میں سے سی ایک چیزیں جی مجھ سے جبگراکیا تو ہیں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دول گا۔

بعض احادیث میں ایک جیزیں جی مجھ سے جبگراکیا تو ہیں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دول گا۔

بعض احادیث مبادکہ میں دُنیا کوچی تعالیٰ کے نزدیک اسی سلے معونہ و مخصور قرار دیا ہے کہ وُنیا کا حصول ، نفس کی خواہشات کے حاصل ہونے میں مددگارہ ہے۔ بیس التٰہ تعالیٰ کے دشمن رنفس) کی مدد کرنے والا پالفترور متحق لعنت و خضنب ہے اورفقر کو مسرور عالم متی التٰہ علیہ و کم نے جو بنے سیانے فرز قرار دیا ہے اس کی وجہی معلوم ہوتی ہے کہ فقر میں اختیار میں امروری اور عجز نابت ہوتا ہے۔ انبیائے کرام کی بعثت سے تقصور دمجی مشرعی احکامات میں احکامات میں موجہ ہے کہ خواہشات نے در کے در یعنے نفس کو عاجز اور خراب کرنا ہے کیو کو گرشرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑھل کو نا، ان مبزار سالر مجائی النے نوار ان کی در کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑھل کونا، ان مبزار سالر مجائی النے نفسانی کے دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑھل کونا، ان مبزار سالر مجائی النے نفسانی کے دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑھل کونا، ان مبزار سالر مجائی النے نفسانی کے دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑھل کونا، ان مبزار سالر مجائی ال

اور ریافتوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کی جائیں بکہ وہ مجاہدے و ریافتیں جو ترفیق کے مطابق واقع نہیں ہوئے ہیں، نفانی نواہشات کو مداور قوت بینے والے ہیں ، ہی وجہ ہے کہ برجمنوں، جو گیوں ، پاوریوں اور حکمائے یونان کے مجاہدے ان کے لیے فامدہ تاہت نہیں ہوئے اور نفس کی تقویّت اور پروشس سے سوا اسنیں کچوبی ماصل نہیں ہوا گہر کہ ان کی ریافتیں شرعی تھاصنوں کے بابع واقع نہیں ہوئیں بیشال کے طور پرزگواۃ اواکرنا شرعی تھے ہے لہذا زکواۃ کا ایک دینار خرج کرنانفس کو ذلیل اور خراب کرنے میں اپنی منی شرعی تھے ہے لہذا زکواۃ کا ایک دینار خرج کرنانفس کو ذلیل اور خراب کرنے میں اپنی منی کے ساتھ ہزار دینار خرج کرنے سے زیادہ افضل ہے اور غیاف طرکے ون کھا بینا اپنی منی مضی سے کئی مال کے موزے ریکھنے سے زیادہ افضل ہے اور نماز فجر پاجماعت اواکرنا تما کی رات نعلی نمازیں پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے یغرضیکہ شریعیت کے مطابق عمل کرناخواہ و عمل نظام جھوٹر کا اور عمولی معلوم ہونفس کے ترکیکی کا باعث بنیا ہے اور عبالت ، شریعیت کے ایکام بجالانے میں ہے نہ کہ مض مجاہدوں اور دیاضتوں ہیں ۔

# رياضت كيميں

ریاضت کی دوتسیں ہیں : ۱۔ ریاضت تابعین ۲- دیاضت منکرین

پیردئ شربیت برشتم ہے۔ یہ ریاضت برست بوسنت مجدیہ و شربیت اسلامیہ کے سندین کاشغلہ ریاضت منتحرین ہے میرن سبب تصفیہ نفس ہے جمشوفات کونیر کا باعث ہے تزکیہ نفس اور کمشوفاتِ عالمے وج بسے اس کا کوئی تعلق نہیں . یہ جگیوں ، بریم نول ، پریم نول کی دیا صنت ہے ۔ انہیں بعض ظاہری کما لات مامسل ہوتے ہیں ۔ تصفیر نفس کی مثال ، لیکن قرب خداوندی اور بالمنی کما لات سے واضح ہوتی ہے اور تزکید نفس کاعمل ، کیمیا کے ذریعے کا بانی چڑھانے نے سے واضح ہوتی ہے اور تزکید نفس کاعمل ، کیمیا کے ذریعے تانے کو خانص سونا بنانے کے مثل ہے۔ گویات فیڈنفس، طمع سازی ہے اور تزکید فیس انقلاب حقیقت ، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے ۔ فافنہ کے

کلمه بر ترکیه نفس کامجر بالی سے منت کلم بر ترکیه نفس کام بر بالهٔ الآ اللهٔ که موضوع است برائے نفی در تزکیه نفس و برائے نفی در تزکیه نفس و تطهیر آن انفع و انسب است اکابر طریقت قدشت الله و تناز می در ترکیهٔ نفس جمین کله طیبه دا التی و ترکیهٔ نفس جمین کله طیبه دا اختیار فرموده اند به تا بجا دورب لا نرویی داه تا بجا دورب لا نرویی داه نرسی در سرائے بالاً الله کارسی در سرائے بالی کارسی در سرائے بالاً کارسی در سرائے بالی کارسی در سرائی کارسی در سرائے بالی کارسی در سرائی کارسی در سرائی کارسی کارسی در سرائی کارسی در سرائی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی

برگاه نفس درمقام مركشي آيد ونقض عبد نمايد بتكرارِ اين كلمه تجديدِ ايمان بايد نموه قَالَ عَلَيْكِ الصَّلُوةُ وَ

Promision of Property and

السَّلَاهُ حَجَدِدُ وُاليُمانَكُمُ بِقَوْلِ لَا اللهُ اللهُ

جب بہ لاکے جہاڑوسے راہ صاف ندکریگا الله الله کی سرائے میں داخل مذہو سکے گا جب نفس سرکشی کے مقام میں آجائے ادر عبکت کی کرسے تواس کلم کے بحرار سے ایمان کو تازہ کرنا چاہیئے۔ سرورعالم صلی اللہ طلبہ وکم نے فرایکلمہ لَا اللہ الله الله الله کے کرارسے لیے ایمان تازہ کیا کرد۔ شخرارسے لیے ایمان تازہ کیا کرد۔

### شرح

مقام طرفیت و مقام حقیقت کوترکی نفس کے بیادی نسخ درار دیگی انبات کے توار دیگی انبات کے توار دیگی انبات کے توار دیگی اس کلمدیں دو تقام موجد دہیں۔

ار مقام طرفیت ۲۔ مقام حقیقت کلمد نفی اثبات کا بہلا جزو الآ اللہ ہے اس میں ماسوی الٹر متقام طرفیت کہا جا آہے۔

مقام مطرفیت کی نفی ہے۔ اس سقام انبات کا دوسر اجزو الآ اللہ ہے۔ اس میں ذات کا اثبات کا دوسر اجزو الآ اللہ ہے۔ اس میں ذات کا اثبات مقام متحقیقت کہا جا آہے۔ بعن مال جب شہور ماسوی اس کی نفی ہے دائی مقام اثبات کو مقام حقیقت کہا جا آہے۔ بعن مال جب شہور ماسوی اس کی دوسر جو ب کس رمائی ماسل کر لیا ہے توان متحب شہور ماسوی اسے فارغ ہوکر شہور ماتر بی وجرب کس رمائی ماسل کر لیا ہے توان وقت اسس کو برصد توان تفایا ہے۔ ترکید کا مشاہدہ نمیب ہوجا آہے۔ گویا مقسام وقت اسس کو برصد توان کے شرعید کا مشاہدہ نمیب ہوجا آہے۔ گویا مقسام وقت اسس کو برصد توان کے شرعید کا مشاہدہ نمیب ہوجا آہے۔ گویا مقسام



طربقیت ہیں سالک کو شریعیت کی صورت سے مشریعت کی حقیقت کی طرف راہ ملتہ ہے اور مقام حقیقت میں پہنچ کر سالک تمام شرعی احکام واعمال کے تمرات واثرات کو ازروئے کشعن مثابدہ کرلیا ہے اوراگر ایا سالک ماحب کشعن مذہبی ہوتب مجلس كے ادرعالم وجرب كے درميان حجاب إتى نبير رہا۔ وَذَالِكَ هُوَ اَلْفُو زُ الْعَظِيمُ صوفياء كرام فرات بي كمتاب نفي كوصنرت مستيدنا ابراسيم خليا التعطاليلة ن انجامة كك بنجايا اورتعام اثبات كوصنرت سير نامحدر مول الشرملي لتعليم وسلم نے انجام کے بہنیا یا بخلیق سے غرض میری کہ بندہ غیر کی گرفقاری سے نجات حاصل ياء ورث بده كى منزل برفائض بوجائي صنرت ابراسم عليات المصن لا أحب الخولين فرا كرغير كى كرفقارى سے سنجات كا مترب مكل كيا اور عضور سرورعا لم مكى التُرعَكَيْهُ وَكُمّ ن الله عُرزدني تَعَايِر إفينك فراكر شابره ك مرتبركو تكين ك مينيان ك خبارشا وفرادى یبی وجسب کدابراسیم علیالسلام بخیر کی گرفتاری سے نجات ماصل بونے کا اعلان توفرات ئے مگر دُنیا میں شاہرہ ورؤس کے مشرقت نہ ہوئے اور مسرور مالم مَتَّى التَّرْ فَكُيْرُ وَكُمْ سے مشاجره ورؤيت مصصشرف بوكشخليق كامقصدومغاد انجام كسبينجا ديا اوكسي دولس نی یارسول کے سنے کی صرورت باتی نررہی ۔ آپ صلی التّر علیہ و مسنے مقام حقیقت كوسكل كرف كرسات ما تعدم تعامِيْ تربوت كومي كمل كرديا ( وَاللّهِ الْمُسَعَدُ )



کتوبالیه بیادت پناه *حزت پنجی فبریار پنجیا دی رحم*الهٔ علیه



موضوعات

دیندارعالم کی تقرری کی سفارشس عسلاری دفیمیں البيت المجالية المجالة المجالة

### مڪٽوب ۔۵۳

منی شنیده شدکه بادشاه اِسلام از صُرِیْت بُرسلانی که درنها دخو د دارند بایشان فرموده اندکه چهار کس از عُلمائے دیندار بیداکنند که ملازم باست ند و بباین مسائل شرعتیب کرده باشند ما فلاف شرع اَ مری واقع نشود مسائل شرعتیب کرده باشند ما فلاف شرع اَ مری واقع نشود ترجم به مناگیر، نفسلانی کی نیک فطرت به به که دجه سیح کرده این فالت بین رکھتا ہے اب سے فرمایا ہے کہ دیندار علما ریسے کی دجه سیح کرده این فالت بین رکھتا ہے اب سے فرمایا ہیان کیا کریں تاکم بارشا ہی میں حاصر را کرشری سائل بیان کیا کریں تاکم بارشا ہی میں حاصر را دو تع نه دو۔

### شرح

زیرنظ کمتوب پر صفرت اما در آنی فیرس را فی نیست فریک نیستی فریر کیاری رحمهٔ الله علیہ سے فرمایا ہے کہ بادشاہ جا گیر کی طرف سے جار دبندار عُلمار کا شرع کے مسائل اور امکام بیان کرنے کے بید و ربارشاہی میں مامور کرنے کا حکام بیان کرنے ہے۔ یہ فقیر بھی ہی خوض کے بید آپ کی طرف متوجر رہا ہے تاکہ دربارشاہی کی طرف سے دین اسلام کی ترویج کا کام جاری کر ایا جاسکے۔ اس سلسلہ میں کسی ایک میدین مالم اس خورت کا ایک میاری کر ایا جاست سے فارغ ہو تو ہمت مناب مالم کی ترویج کی ایس میں میں تعنین میں کی ایک میں میں کہ کا کہ میں کی میں میں میں میں میں کر میں جا ہو اور است سے فارغ ہو تو ہمت مناب ہوگا کے ذکہ ایک سے زیادہ عُلمار کا آپ میں میں میں میں میں میں میں کر میت باہ و

ریاست اوربادشاه کا قرب هال کمنے کی ہم کی وجد بے بن کی ترویج واشاعت میں زصر بڑ جائے گا گذشته دُور میں تھی عُلمائے سُور نے جہان کوفقنہ وفساد میں مُبتلاکر دیا تھا۔ اس فرمان میں اَپ نے عُلمائے اِبنُ الوفت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جنہوں نے بادشاہ کہر وجہا دگیر کے یہے سجد فی عظیمی مجائز قرار دیا تھا اور بہت سی بیعتوں کورواج دیا تھا۔

غلما کی د وقتمیں

منن عزیزی البیسِ تعین را دید که فارغ و به یکار نشسته است سرّان را پُرسیدگفت مُلمار این وقت کارِ مامیکنند و دراغوا و اضلال کافی اند ۔

ترجمه اکسی وزین البیب بعین کو دیکیا که وه فارغ اور ب کار بیجیها نمواب اس نیم البیس سے اس طرح ب کار میکی کاراز دریا فت کیا تواس نے جاب دیا که اس وقت کے علمار ہمارا کام کررہے ہیں اور لوگوں کو بہکا نے اور گراہ کرنے میں وہ کا فی ہیں -

شرح

سُطور بالاست واضح مُواكر مُخلوق كى بدايت اور كرابى عُلما رست والبتر ب ديندار عُلمار إنسالوں بير سب سے بہتر ہوتے ہيں اور ونيا دار عُلمار انسالوں بير بب سے بُدر ہوتے ہيں۔

ہے بر رائیک ہیں۔ علم ارکی وقعیں ہوئی مگلائے حق ہیں جن کو علمائے آخرت کہاجا تاہے علم ارکی وقعیس جو شب جاہ وریاست سے خالی ہوں اور دینِ اسلام کی

روی و تبین کے سواان کاکوئی مقدر نہوریہ انبیاد کے وارث ہوتے ہیں۔

و در ی فتم مگل کے سُور ہیں جن کو مُلما کے دنیا کہا جاتا ہے جو دین کو و نیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کتے ہیں ۔ الکا فوتہ سے خالی اور ابنی اوقت ہوتے ہیں۔ الکا فوتہ سب سے بڑا فوت نہ ہو تا ہے اور مِخلوق کو فرقہ بندی ہیں سُبلا کرتے ہیں۔

ملی کی و فوق موں کے بارے ہیں درج فیل صدیت شاھد ہے :

حضرت آخوص بریحیم رضی اللہ عنہ اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں :

حضرت آخوص بریکیم رضی اللہ عسکی الله عکت و وسکم آلان سنت رہ اللہ عکت و سنت کرتے ہیں :

المشت ی سیت او المح کم آلے ہو ای تحت میں اللہ عکت بر خیا والمح کم آلے اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کر ہوں میں سب سے بر سے راسے میں رہوں میں سب سے بر سے اوگ ، بر سے مُل اور ہیں اور سے مُل اور ہیں اور سے میں سب سے نیک لوگ نیک مُل اور ہیں ۔



کتوبالیه بیادت پناه *حزت شبینی فیرنار پنجیا دی رم*رالد علیه



#### موضوعات

بری کی صحبت کا فساد صحابہ کرام اور فرقر انصیبہ مصرت عمان نی رضی الاعظ نے قرآن کو خت قریش رجمع کیا بزید کا کردار کا فرفر گگ سے بھی رُاہے

į.

### مڪنوب \_۵۴

مَنْن يَعْتِينَ صَوْرَ فَرَا يَنْدُلُ فَمَا وَصِحِبَ مِبَدِعُ زَياده الْفَادِصِحِبَ مِبَدِعُ زَياده الْفَادِصِحِبَ كَافْراست وبدرين جميع فِرْق مُبَدَعان جاعة اندكه باصحاب بغيم برعكت وعاليه في المصل المحتلف المستحد والمناب المنابعة على ورقر آن مجد خود الثان والمداللة تعالى ورقر آن مجد خود الثان راكفًا رمى نامد ليغينظ بهام المستحق فَارُيه

تنوجى : يغين مانيئ كربيتى كى مُعبت كافساد كافر كى مُعبت كوفساد سي في زياده سهداورتمام بعتى فرق مين سب سي قراوه فرقه بي جوهنورا كرم مَن النَّهِ وَلَم كه المحالِكُم رضى اللَّهُ عَنْبُح كُم ما يَقَدُّ فِعَن ركعيّا سهد اللَّدِيّعالِي خود قرآن مجيد مين ان كوكفّار كه نام سيد موسُوم فرما تاسي ليني يَنظ بيهم المستنه قارع تاكيكفار كوان راصحاب رُول حِليّتهم ، كرمبب سي خصّر مين واسد ي

شرح

اس محتب كى ابتداريس مضرت المام ربانى قدّس سرؤ في شيخ فريد بجارى عليه الرّحمة

البيت المنافقة المناف

کے لیے ان کی دینی خدمات اور در ولیٹوں کی مالی امدا دیر دُعائیہ کلمات تحریر فرماکر ان کو بعتى فرقوں كي مُعبت ومحبّت سے إحبتناب كى وصبّت فرماني سہے۔ سَبِ فرماتے ہیں کہ بیتی کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے اسی لیے سرورِ کا نبات من الله الله الله علی سے ادب و احترام کو اتناظراگناه قرار دیا ہے

كمديعتى كالمحت كالمحرف والاكويا دين اسلام كوبربا داورويران كرف كوكمنسسس كرف

إِيَّاكُمْ وَاتِيَاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِئُوْنِكُمْ ۖ (بینی) ان (بلِعتی فرون) سے دُور رہوا ور انہیں اپنے سے دُور رکھو کہ وہ اُنہیں

گُرُاه نهردین اورتههین شنسنه مین نه دُال دیں ۔

قران حکیم میں اس کی واضح ممانعت موجودہے: فَلا تَقْعُ دُبَعْدَ الذِ كَالِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَ

بعینی ندمینی و او آنے ربطب الموں کے پاس ·

مُفترين فرمات بين كداس آيت كے مكم بين ظالموں سے مراد كفار البيتى اور فائن وعنب رهابیں ۔ ان میں سے کسی کے پاس منطقے منجبت اختیار کرنے اور ساح وال کھنے کی اجازت نہیں ملکہ حدیث میں بیان کے تصریح موثم وہے کہ

وَلَا تُؤَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُجَالِسُوْهُ ۖ وَلا مُنَاكِحُوهِمْ مَوادًا مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُ وَهُمْ وَاذَا مَنَا ثُوْا فَنَلَا تَشْهَا دُوْهُمْ وَلَا نَصُسَلُوا عَكَيْبِهِ مُ وَلَا

تُصَلُّوامَعَهُمْ لَ

پینی ان کے ساتھ کھانا نہ کھا وَ اور ان کے ساتھ یانی نہ بیکو اور ان کے پاسٹی بیٹھیو ان سے نکاح ورشنہ نہ کرو، وہ بھار ہوجائیں توعیادت نہ کرو اور جب وہ مرجا بیٹی تواُن کے جنار نے برینہ جاوَ اور نہ ان برنماز جنارہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ مُنازیر عوو

صحاب کرام اور فرقه را فضیه تمام بیتی فرقول بین سے سرافرقه

وہ ہے جبر مرور عالم ہے میں دیسے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سابحہ نَعْض رکھ آ ہے اور وہ فرقہ رافضیہ ہشیعہ ہے ۔ اہل مُنَت اور شیعہ کے اختلاف کا آغاز عہد صحابۂ کرام سے ہو چکا تھا ۔ اس فرقہ نے اہل سنت سے علیحہ تشخیس قائم کرلیا اور رفتہ رفتہ اپنے آعمال و

عقائدخود وضع کریلیے جس سے بیٹیجے میر حمبور اہل سلام سے الگ ہو گئے .

حضرت الم مربانی قدس سرف و در تجدید میں یہ فرقد ہندوستان میں کانی چیل جیکا تھا۔ آپ نے اس محفظاف بھر اور جہا و فرایا اور ہندوستان میں اس فرقہ کا دور توڑے دکھ دیا۔ یہ آپ کی تجدیدی کرامات کا فیض ہے کہ ہندو پاک میں آج کس اہل بنت کے الادی حاصل ہے۔ والد تحدید کی الله علی والیت ۔

صحابکرام رضی المترعنم و و برگزیده شخصیات بین جن که ذریعے قرآن و شریعیت مخدیطی ساجها الفتلوت کی نشر واشاعت و تبلیغ بهوئی بیبی وه مُقدّس لوگ بیخ بین فشحست نبویی علیم بیا الفتلوت کی نشر واشاعت و تبلیغ بهوئی بیبی و مُقدّس لوگ بیخ بین فشحست نبویی بیاد کارت سے تزکیه نفس کی دولت میسرا کی ان کے باہمی اختلافا نفسانی خوا بهشات کی نبیاد پر نه تھے بکہ اجتہاد اور اخلاص برمینی تھے جصوصا حضر بیخان غنی رضی المدّ و برائی بیس اگر ان کومطعون کیا جائے تو قرآن هجی طعون ہوگا غرضیکم عنی رضی المدّ و برائی و گستا خی کرنا علیم برکرام رضی المدّ و بی و گستا خی کرنا

البيت المساق (٣٠٦) الماسية المساق الماسية ال

كُفرۇنىن تىك يېنجادىيا جە- والعكيادُ بإللەر

## حضرت تمان مني الدولة في قرآن كولغت فيريش مرجمع كيا

واضح رہے کہ پہلے در تبے ہیں صرت بیڈ الو بحرصدین رضی الندع نہ نے صرت بیدنا عمر الله علیہ کار وق رضی الندع نہ کے مشورے سے قرآن کھی کا بی شکل ہیں جمع فرایا تھا ۔ جو کم قرآن الله فی الله عنہ کے اسانی کے یہ لیات بعد ہیں از ل ہوا تھا اور ان فیمقل ہیں اختکا ان جمع فی اللہ عنہ فی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجمد کو لغات بعد کی بجائے لغت قریش پر جمع کیا جو قبائی عرب ہیں سب سے افضل قبیلہ تھا اور ان کی گفت ہی افضی و آبکنے تھی ۔ نیز صبح روایات سے ثابت ہے کہ رور عالم میں ان سینے والیت میں ان کو نسخت و رہے ہوئے قرآن ہی کو کتابی رحلت بسالہ ہی کو کتابی رحلت بالد کے مال ہیں حضرت کو فضلیات و ترجیح و یہ تھ ہوئے قرآن ہم کو کتابی شکل میں جمع کرے متعد د نسخے دو رس سے کہ و فضلیات و ترجیح و یہ تھ ہوئے قرآن ہم کو کتابی نسخت و تربیح کے ہوئے قرآن ہو کہ کہ است ہم ملکوں ہیں جمع کے ہوئے قرآن ہو کہ کا است ہم ملکوں ہیں جمع کے ہوئے قرآن ہو گئی نسخت و تربیح کے ہوئے قرآن ہو گئی دیا ہوئے تھیں و اعتماد رکھنی ہے اور اسی بھل ہیرا سہے ۔ والے تحد کہ یا لیا تھی دیا گئی دیا گئی ۔

یزیدکا کردار کا فرِفرنگ بھی ٹیاہے

منن یزید و دلت از اصحاب نمیت در برنخبی او کراسخن است کارے که آن برنجت کرده ایج کافت بر فرنگست کرده ایج کافت بر فرنگست کرده ایج کافت بر فرنگست کُند به

### شرح

حضرت امام ربانی فدّس سر ف کنزدیک بزید لپدیا اجمالی فاکدیہ ہے کہ وہ محابر کرام رضی اللہ عنہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو بدنجت اور بدنصیب اور فاستی کہنا چاہیئے وقعت کر بلا میں بزید کا کردار فرنگی کا فرکے کردار سے بھی زیادہ قبر اسبے یہ بلکہ ایک محتوب میں آپ نے بزید کوستی لعنت قرار دیا ہے۔ بینانچہ ملاحظہ ہوں

'' اُوسِتِی لعنت استَ … اگرایس درباب یزیدسگیفت گنجائش داشت بزییب دولت از گرم و نشقه است توقف در لعنت اُو بنار برمسل مقرد ابل نفت است کشخص معین را اگرچه کا فرابشد تجویز لعنت نه کرد و اندگر ایمنی بزیستی معنوم کمنذ که ختم اُو بر گفر بود و … نه تا کمداوشایا را بعنت نیست ایمنی بزیستی لعنت سے اگریہ بات بزید کے بارے میں کہی جائے تو گنجا کش ہے بے بزید برنجت فاسعتوں میں سے ہے یعجل عُلمار کی طرف سے اس پرلعت کے بارے میں ج

توتقَّن کیاجاتا ہے وہ اہل سنّت کے ایک اُصول کے طابق ہے کہ جب کک کسی سے تعلق تھیں نہ ہوجائے کہ اس کا خاتمہ کفریر اُمواہے وہ کسی خض معین پلعنت نہیں کرتے اوقت اس یے نہیں کہ یزید لعنت کا سختی نہیں ہے۔

، یں میرینی مصف میں ہیں ہے۔ چنانچہ علمار اہل منت کی واضح اکثریت پزید کے بارسے میں ہیں رائے رکھتی ہے۔ بعض علمار نے پزید کے گفز کا قول بھی کیا ہے: ہمرحال اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کسی کو

كلام نهيں -



كتوباليه صرييخ سيّل عَبَال وهِالمِنْج ادي رمة الدمليه



موضو<u>عات</u> حُبِ ابلِ بیت رضی الله هم فضائل ساداست کرام

سیمتوب گرامی: سیاوت پناه صنرت شیخ عبدالولاب بخاری رحمة الته طیم کے نام صادر فرمایا۔ آپ کے نام صدوف دو کمتوب ہیں۔ دفتر اقل کمتوب محمد التی عبدالولاب بخاری بن یوسف بن عبدالولاب حیدی بخاری اوجی دحمة الته طیم التی عبدالولاب حیدی بخاری اوجی دحمة الته طیم التی عبدالولاب میں صفرت سے تھے۔ اجمعین صفرت سے محمد دعلی، ومثائ سے علوم متداولہ حاصل کیے ادر عهد اکبری وجانگیری ہیں دہلی کے حکمران ہے۔ ۱۰۹۰ صرے بعد جج وزیارت کی سعادت مال کے دب سے دائیس مبندوست مال کے دب سام دیں مال کے دب سام دیں مال کے دائیس مبندوستان بنتھے۔ دنزم تنالؤلاج ۵ میں ۲۶۹، اگر الاملوج ۲ میں ۲۰۹)

### مڪنوب ۔ ۵۵

# حُرِبًا إلى بينيت وفضائل دات كام

مَنْ بناءً عليه بُرعاء ظهر الغيب ب اختياد مشؤل ست وچوں سرور كائنات وغير موجودات عَلَيْهِ وَعَلَى اليه الصَّلَواتُ وَالسَّيْلَمَاتُ وَ البَّيَّاتُ فرموده الله كه مَنُ اَحَبَ اَحَاهُ فَلَيْعُ لِمُ إيّاهُ اظهارِ حُبِ خود نمودن أوْلَى والسَّد دانست وباين مَجتت كه نسبت بقربًاء الخضرت عَلَيْهِ الصَّلَوةُ والسَّلَامُ والبَّيَة بيدا شده است رشنة اميدواري ممت م يدست آورده است

« توشخص لیٹ رکسی کمان) بھائی سے مجتت کرے تراہے جا ہیئے کہ اس کو تبا سے داسی لیے فقیر نے ) اپنی مجتت کا اظہا پہتر اور مہت مناسب جا آاور اس مجتت المنيت الله المرابع ال

رکے وسلیہ) سے جکہ آتحضرت عَلَیْرِ الصَّلَاقُ وَاسَّلَامُ وَالتَّکَرُ مُ التَّکِرُمُ التَّکِرُمُ التَّکَرُمُ اللَّ

### شرح

زیرِنظر کمتوب بین صفرت امام رتبانی قدش سرؤ نے صفرت نے عبدالولاس بخاری رحمۃ التہ علیہ کو ان کے ساتھ رلط ومجتت میں زیادتی پیدا ہونے اور ان سکے یے بے اختیار غائبانہ وعاکرتے سہنے کی الملاع دی ہے کیونکہ مدیت پاک میں ہے جب کسی مشلمان بھائی سے تمہیں مجتت ہوجائے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے مجتت ہے نیز غائبانہ وُعاکی حدیث میں مبہت فضیلت وارد ہے۔

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ قَالَ إِنَّ اَسُسَرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دُغُوةُ غَائِيبِ لِغَائِيبِ لِ

دیعنی اسب سے زیاً دہ جلدی ستّبول ہونے والی دُعا غائب کی دُعلہ جووہ کسی غائب کے لیے کرے ۔

اور دوسری صدیث میں اول ہے:

اِذَا دَعَا الْرَّجُلُ لِاَحِيْدَ وِيظَهْ وِالْغَيْبِ فَالَتِ الْمَلْئِكَةُ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلًا ربعنی جب کوئی شخص لینے مُسلمان معائی کے بیے غائبانہ (پسِ بیٹت) دُعاکر سے توفرشتے کہتے ہیں آئین اور تیرے بیے ہمی اسی طرح دُعاہے ۔

ت منرت امام ربانی قدس سر فرنے سادات کرام کی مجت اوتعظیم ساوات کرام کی مجت اوتعظیم ساوا کی مجت اوتعظیم ساوا کی مجت کردنر اکر فرا کے اسے قرباء انخفرت ستی الله علیه والدونم کا ذکر فرا کے اس آبت کرمیہ کی طرف اشارہ فرا اے:

قُلْ لَا اَسْتُلْکُمْ عَلَيْ وَاجْزَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِ الْقُوْلِيٰ الْمَاكِمْ عَلَيْ وَاجْزَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِ الْقُوْلِيٰ الْمَاكِمْ مِهِ الْمُؤْمِ كَى قرابتِ بَسِي مرادل كَى بهاسى طرح قرآن كى دوسرى آیت اِنْهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَ هُلَ الْبَيْتِ وَوَيَطِهَ دَكُمْ قَطِهِ فَيْرُ الْمَعْ مِنْ اللَّهُ لِيُذُهِبَ وَالْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ لِيُنْ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مدیث پاک میں ہے: حُبُ الْ مُحَدَّدِ جَوَازُعلَى الصِّراطِ وَالْوَلَايةُ لِلْمِلْ حَدَّمَدِ جَوَازُعلَى الصِّراطِ وَالْوَلَايةُ لِلْمِلْ اللهُ عَلَيهِ وَالْمَ وَمِلِي اللهُ عَلِيهِ وَالْمَ وَرَحْ سَانَانَ عِلَى اللهُ عَلِيهِ وَالْمَ وَرَحْ عَذَابِ وَوَرَحْ سَانَانَ ہِ وَكُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ وَرَحْ عَذَابِ وَوَرَحْ سَانَانَ ہِ وَمُنَ مُمَاتَ عَلَى حُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

واصنع ہوکہ آل نبی علیہ الصالوۃ والسّلام کی مجتت کمالِ ایمان کی علامت ہے۔ اور اسکا بغض ایمان کی علامت ہے۔ اور اسکا بغض ایمان برسادات کرام کی مجتت اور تعظیم فرض قرار یا ئی ہے۔ اللّٰہ ﷺ ارْدُو قُنْ اِیّا ہا

حضرت مُجدوپاک قُدِّسُ بِشَرَهُ فرائے تھے کہ حضرت والدما جد کی زبان پر بار ما یہ قول ہو اتھا :

و حنورانورمتی الله علیه و کم کے اہل بیت کی مجتت جنظِ ایمان اور حمُن خاتمہ ہیں بت زیادہ دخل رکھتی ہے'' پنانچ پر صنرت امام ربانی قدّس سّرؤ نے لینے والد ما حد در حضرت شیخ عبدالا حدر حمتہ اللہ علیہ ) سے ان کے وصال سے تصواری دیر سبیلے اس قول کے بارے

بیں استفسار کیا کہ اس وقت آپ کی ایمانی حالت کیسی ہے تو انہوں نے فرایا کا گھرکٹر بیں اہل بیت کی مجتت بیں سرشارا وراسی دریائے نعمت بیں غرق ہوگئ کمتوب کے آخر بیں صنرت امام ترانی قدش سرہ و نے اہل بیت کی مجتت پر استقامت کی دُعا مانگی ہے۔ اللہ تعالی بحائز ہم سب کا مجتت اہل بیت برخاتمہ فرطئے (آبین بچا ہِ آلِ سَسِیّد إِلْمُرْسِلِینَ مَکَیْنِهِ وَعَلَیْہُمُ الفَسَکُواَتُ)



كتوباليه صرية بنح سيك عبال كوها المنج ادي رممة الدمليه



<u>موضعع</u> ایک بیّد مزرگ کی مالی امرا د کے لئے مفارش

ابيت الله المرابع المر

### محتوب ٥٦ـ

ایک مید بزرگ کی مالیا در کسیسے فاش

منتن عامل عربضهٔ نیاز میرسید احد از سادات ساماند اند وطالب علم و صالح از ممسونیق معیشت متوجه آن حدودگشتهٔ اگر درسسرکارعالی گنجائش باشد مثار الیه لائق و منزا وار آنست و إلآ به یکی از مخیصان خود سفارش نمایند که از ممرمعیشت خاطسه جمع سازد چون یقین بود که خادمان ایشان می در باب فقت راء و محتاجان توجه آثم دارند علی الخصوص در باب فقت راء و محتاجان توجه آثم دارند علی الخصوص در ایداد سادات بخطام بچند کله جرائت نمود

توجیس: حامل عربینہ نیاز میرستیداحمد سادات مامانہ بیں سے ہیں طالب علم ادرصالع شخص ہیں۔ معاش کی تنگ کے باعث آپ کی جانب متوجہ ہوئے ہیں آپ کی برند مرکار بیں کچھ گنجائش ہوتو موصوف ندکوراس کے لائق وستی ہیں ورمنہ لینے مخلصوں ہیں ہے کسی کی طرف ( ان کی سفارسٹس فرمائیس تاکہ گئی معاش کی طرف سے طمئن ہوجا میں چچ کہ بھین تفاکہ خود آنجناب فقراء اور محاسوں کے بائے ہیں اور خصوصاً سادات عظام کی اماد کے بار المنت المنت

شرح

اس مکتوبگرامی میں صنرت امام ربانی قدس مرہ نے صفرت نیے عبدالوہاب بخاری رحمتہ السّرعلیہ کو ایک سید بزرگ میرسید احمد (حوکہ سا داتِ سامانہ میں سے تھے) کی مالی امداد کے لیے سفارش تحریر فرمائی ہے اور ساداتِ عظام میں سے جونے کی وجہت انہیں زیادہ امداد کا ستی قرار دیا ہے اور اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ الم بیسے ساتھ مجت ادر سود ت کے لیے ساری امت کو مامور کیا گیا ہے جس پر آیات واحاد بیٹ گواہ ہیں۔



كتوباليه صر<u>ت ن</u>خ **هُيِّلَ نُوسِي**َّكَ رحمةالله عليه



<u>موضوع</u> طریقت و حقیقت سے مراد باطنِ شریعیت ہے کتوبالیہ پر کمتوب گرامی صفرت شیخ محد توسف رحمته الله علیہ کے نام صادر فرمایا . محتوبات شریفه میں ان کے نام صرف بھی ایک کمتوب ہے نفصیلی حالات محلوم نہ موسے ۔

## مڪنوب ۔ ۵۷

## طرلقيت وهيقت مرادباط شريويي

منتن ظاهر را بظاهر شریعت و باطن را بساطن شریعت که عبارت از حقیقت است متحلی و متزین دارند چه حقیقت وطریقت عبارت از حقیقت مشریعت است و طریقت آن حقیقت نه آنکه شریعت امرے دیگر است و طریقت و حقیقت نه آنکه شریعت امرے دیگر است و طریقت و حقیقت

توجه الطهر وظاهر تربعت کے ماتھ اور باطن کو باطن تربعت کے ماتھ جس کو حقیقت سے ماز تربعت کی حقیقت سے ماز تربعیت کی حقیقت سے ماز تربعیت کی حقیقت اور اس حقیقت کی طربقت سے ادرطربیت و مقیقت کی اور چیز سے ادرطربیت و حقیقت کوئی اور چیز کوئی ہے ۔

شرح

مصرت المم رانى قدّس سرة ف اس كمتوب من نصيحت فرائى ب كرسائك ك<del>رابي</del>

المنت المنت

کہ اپناظا ہم، ظاہر شربعیت کے ساتھ اور اپنا باطن، باطن شربعیت کے ساتھ آداستر کھے

یعنی شربعیت کی صورت اور حقیقت دونوں حاصل کرے۔ واضع ہو کہ شربعیت کی حقیقت کو کیئے نفس کے بعد کا تھ آتی ہے جب کہ انسان، نفس اور خواہشات نفس سے خلاصی پالا کیا ہے۔ بشربعیت کی حقیقت کک بینچنے سے مرادیہ ہے کہ سالک شان الکلام اور مغت الکلام مرتب کے حصول کی علامت یہ الکلام کی حقیقت کک بینچا ہے۔ مرادی سے کہ سالک کی حقیقت کے ساتھ آدر طرفقت وشربعیت ہے۔ کہ ساتھ اور فران کا تعلق المحقیقت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ ورفوں کی حقیقت اس راستہ کو کہتے ہیں جو حقیقت کا بہنچا نے اور طرفقت وشربعیت ورفوں کی حقیقت ، مجلیات قرآن کا تعلق ، طرفقت اس کی سے معاصل ہوتی ہے اور قرآن لفظی ، کلام نفسی کا طرف ورفوں کی حقیقت نے دان کا تعلق ، اس کا مراد زواجی کے مطابق زندگی بسرکونے والا انسان ہورت سے میں وجہ ہے کہ قرآن کے اوامراور نواجی کے مطابق زندگی بسرکونے والا انسان ہورت شربعیت سے حقیقت شربعیت نام بینچ جا تہے۔



كتوباليه صرت منسيّل محكور رقم الدعليه



موضع

طرنقي نقث بندريب طرنقول سے اقرب ہے

#### مڪتوب ۔ ۵۸

تروی، میرے مخدوم بیر داست جس کو ہم سطے کرنے کے دیالے ہیں انسان کے سات لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل سات قدم ہے ۔ دو قدم ہالم خلق ہیں ہیں ہج قالب (جسم عضری) اور نفس سے تعلق سکھتے ہیں اور پاننے قدم، عالم اسرین ہیں جقلب دوح، بہتر بخی اور ان حی سے ہرایک قیم میں دس ہزار پر دے بھاڑ نے ساتھ والبتہ ہیں اور ان سات قدموں ہیں سے ہرایک قیم میں دس ہزار پر دے بھاڑ نے بڑاتے ہیں خواہ وہ پر دے نوانی ہوں یا ظلمانی ۔

## شرح

حضرت امام ربانی قدّس سرؤ فرائتے ہیں کہ اہمِ طریقت نے وصول إلی اللّہ کی مُنْرِل کوسات قدم قرار دیاہہے۔ سات قدموں سے ماد سات لطائف ہیں جن ہیں سے دو قدم ، عالم خلق ہیں سے ہیں یعنی لطیفہ قالبسید (جوعنا صرار بعہ پیشتل ہے) اوردؤسر قدم سے مراد لطیفہ نفس کا طے کرنا ہے اورعالم امر سے تعلق سکھنے والے پانچ قدموں قدم سے مراد لطیفہ نفس کا طے کرنا ہے اورعالم امر سے تعلق سکھنے والے پانچ قدموں البيت الله المرابع الم

ا واصع ہوگہ جابات ظلی نی سے مراو خفلت کے پرنے ہیں اور جابات فرانی سے مراو اللہ تعالیٰ کی عظمت وکبر اِئی کے پرنے ہیں۔ پرنے اسطے کامنوم بیسے کربندہ ہرقدم پر لیے آپ سے دور اور حق تعالی کے قرب ہو اجا آسہے۔ بعنی انف و آفاق کی فقیں اور کدور ہیں دور ہوتی مباتی ہیں اور بندہ قرب خداوندی کی منزلوں میں گم ہو المبالا ہے بیاں یک ولایت خاصہ کے مرتب پہنچ جا آسہے۔ وَذَالِكُ الْفَوُزُ الْعَظِلْ وُ مافظ شیرازی نے کی مؤرب فرمایا ۔

میان عاشق ومعنوق بهیج مائل نیست توخود حجاب خودی مافظا ازمیال برخیز

منن مثاری طرفق، علیه نقت بندیه قد ش الته م تعک الی ائر ازئم ابتداء این سیراز عالم امرانتیار کرده اند و عالم خلق را نیز در ضمن این سیر قطع مینایند بخلاف مثایخ سلاسِل دگیر قد ش الته تنگالی

#### آمُدَارِیمُ لهذا طربی نقت بندیه اقرب طرق آمد لا جرم نهایت و گیرال در بدایت ایشان مندرج کشت

تن المسلم المسترية تُلَّى التُرتَّعَ اللَّهُ الْمُلْرِهُمُ فِي ووسرك الله الكَّمَ تُلَّى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

#### شرح

مصرت امام ربانى قدس ستره فرطت بي كرسسالفت ندير كيمشائخ كرام في سيرالل كى ابتداء، عالم المرك اختيار فرائى به يغي كيف سوك كربسنسياد، تصفيهُ قلب و روح و دیگر اطالف پر رکھی سیے تاکہ لطالف میں پہلے مذربہ بیدا ہواور وہ حلداز مبارع وجی منازل طے کریں اور اس عروج کے ضمن میں سالک، فضائل شریفہ اور انعلاق حمیدہ سے ارا مسته ہواورعادات رذ لیہ وخصائل کتیفہ سے خالی ہوجائے بعنی بیمشائخ بیلے مالک و تجلیهٔ لطائف کی تعلیم و تربیت شیتے ہیں ۔ اس کے بعت نخلیہ و ترکیهُ لطائف كى منزلوں كەپنچات بى كىيوكمەس طرح تجليكەلطالىپ عالمەامرىكے ضمن مى خورىخور عالم خلق کے بطابعت کا تزکر یمی ہوجا آسہ حب کہ دو مسرے سلائل کے مشائخ نے المعلقٰ كے ليے عليمه ه اور عالم امر كے ليے عبدا كاند سير تحويز فرائى ہے جس كى وجہسے ال كے سلوک میں طوالت اگئی سے اور مشاریخ نقشہ ندر میزیب کی مددسے را وسلوک مبلدی طے كركين إسى له النول في جذب كوسلوك برمقدم دكما الما الزركول كى ابتداریں دوسروں کی انتہاء درج ہونے کا بی طلب ہے کہ دوسرے سوائل کے بزرگ ، جذر آخریں نیتے ہیں اور یہ پہلے میتے ہیں تاکہ وصول کی منزل قرب تر ہو جائے

مَنْ طريقِ اين بزرگواران بعينه طريقِ اصحابِ رام است ريضنوان الله تعساني عَكَيْهِ هُ أَجْمَعِيْنَ نوهه: ان بزرگون كاطريقه بعينه اصحاب كرام رضحالتُ عنه كاطريقه سع

شرح



كمتوباليه صرت منسيّل <u>ه</u>يمور رمرالدمليه



#### موضوعات

نجات ابدی حاصل کرنے کیلتے بین چیزیں لازمی ہیں علمائے اہلِ سنت کی پیروی کے بغیر خات محال ہے

مڪتوب ۔ ٥٩

منس مخدوما آدمی را ازسه چیز جاره نیست تانجاتِ اً بُدی میسترگر دوعلم وعمل واخلاص تنصیر: میرے مخدوم! انسان کے لیے ابدی مجات حاصل کرنے کے

سیلتے بین جیبروں کے بغیر جارہ نہیں وہ علم عمل اور اخلاص ہیں ۔

850

حضرت امام را بی قدس سرؤ فراتے ہیں کہ نجات ابدی ماصل کرنے کے لیے علم عمل اور اخلاص بنيا دى شرائط بي -

علم دوقتم کاسبے، ایک وہ کلم جس سے تقصور عمل سبے اور وہ علم فقہ سبے . دوسرا

وه علم حب سے مقصود اعتقاد کی درسی اور نقین کا حصول ہے اور وہ علم کلام ہے۔ اخلاص ممی دوقت م کا ہے۔ ایک صورتِ اخلاص ہے اور دوسرا حقیقتِ اخلاص صورتِ اخلاص بیسب کرانسان سے بعض اعمالِ شرع ، تکلف کے ساتھ اور بعض بالمان صادر بوں کیوکہ انسان کا نفس امّارہ مصول اخلاص کے راستے میں رکاوٹ بنتار مباہدے۔ له لرجب به تركيه نفس نه بومائ اخلاص كي حقيقت ماصل نهيس بوسكتي .

حقیقت اخلاص بیسبے کہ انسان کے تمام اقوال ، افعال ، اعمال اور ترکات مکنات رضلت اللى ك ابع بوجائي اور الأنكف وتعمل اسسد أعمال صامحه صادر بوت راي اور اس کوحسولِ اخلاص کے لیے نیت کو درست کرنے کی محنت مذکر نی پڑے یہ اخلاص آفاتی وانفسی نداؤں کی نفی کرنے برموقرف ہے جوفناء کے ساتھ وابستے ہے اورہی ولاستِ خاصہ حِرِشْخص دالمَی اخلاص والا ہو وہ مخلک د بفتح لام سبے اور حودا کمی اخلاص والا مزمودہ مِس ( کمسرلام ) سبے -

منن ونجات بے إبّاع این بزرگواران متصوّر نمیت و اگر مَرِئو منالفت است خطر درخطُراست این سخن بحثفِ صیح و الهام صرح نیز بیقین پیوست است احمالِ تخلف ندادیس خوشهالی است مرسی را که بمتا بعتِ المنت مرسی را که بمتا بعتِ المنت موقی گردید

توجہ، ان بزرگوں (اہسنّت) کی ابعداری کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں اگر ان سے بال بزرگوں (اہسنّت) کی ابعداری کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں اگر ان سے بال بزار بھی مخالفت ہے۔ توخطرہ ہی خطرہ ہے یہ بات سے کم کشف اور سرح اللہ میں سے تصریح کے اختلاف کی گئونٹ نہیں کے ساتھ بھی مرتبط بھی تھیں ہے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اہل سنّت کی پیروی کی توفیق مال ہوئی۔

#### شرح

صفرت الم مر آبانی قد سرسرهٔ فراتی بین که کتاب و سندت کی واضح تعلیمات کی ساتھ کشف میں استحد کتاب و سندت کی خانیت وصداقت، ظاہر و سنکشف ہوئی ساتھ کشف والہام کے طریقے پر بھی المسندت کے علماء کی ہیروی کے بغیر نجات می ال سبے کیونکر سی وہ ناجی گروہ (نجات یا فتہ سبب حدیث پاک میں جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے:

رنجات یا فتہ سبب حدیث پاک میں جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے:

اِتَّبِعْوا السَّوَا دَ الْاَعْظَ کَمَ فَالنَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ دُنْ ذُنْ فَی النَّادِ لَهِ

ربینی است برای حماعت کی پیروی کروکیونکه جواس جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ بیں گیا نیز فیا با ا :

عَلَيْكُوْ دِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الزَّايِشِدِينَ كَ

ربعنی میری سنت اورمیرے خلفاء داشدین کی سنست کو لازم بچرو۔

بِنْ اَنْجُرِی وہ خوش نعبب گردہ ہے جسرورعالم صلّی التَّوَلُیْهُ وَلَمْ کی سُنّت اوصحابرالم مِن السَّاعِن کی جماعت سے والبتہ ہے اور صدیت مسااَنَ عَلَیْ وَ وَاَصْعَابِیٰ کے مصداق ہے جس کو اَلتَوَادُ الْاَعْلَمُ اور اُلْمُ السُّنَةِ وَاُنْجُاعَة کہا جا آہے ، اہل سنّت کے بزرگوں کی مخالفت کرنے والا اور ان کے اصولوں سے کن روکشی اختیار کرنے والا والمی ہلاکت کے گوہے یں حاجم کہ ہے۔ وَ فَعَوْدُ وَ بِاللّٰهِ مِنْهُ کَا

اہلنت کے نام مخالفین میں معتزلہ ، خوارج اور روافض کے نام مخالفین اور مخالفین میں معتزلہ ، خوارج اور روافض کے نام مخالفین ایس مخالفین ایس مخالفین میں ایس مخالفین میں اللہ من اللہ من

وه گمراه سندقد ہے جستگه اعتقادات شرعیه اور صروریات دمینیہ معتزله کامنکر ہے اور دائرہ المبنت سے خارج ہے ۔

کرام منی النّه عنهم کومعا ذالته نِلالم، فاسق بلیمتر تدفرار میت بین . اَسْتَغُفِرُ اللّه کرام مِنی النّه عنه کرم منی النّه عنه کرمنی النّه عنه کی فغیلت اورخلافت بلافصل کے بمی منکر ہیں حالان کہ ان کی فغیلت وخلافت بلافعل برص ابرکرام مِنی النّه عنهم کا اجماع نابت ہو چکاہے . یہ نوگ امرکرام مِنی النّه عنهم کی معصور تیت کے قائل ہیں . یہ فرقر شبعه اورا ثناعشریہ کے نام سے بھی پکا ل جا اسب ۔



كتوباليه حرت منسيّل <del>هَج</del>ُوكِ رِمْدَاللَّهُ عِلِيهِ



موضوعات

خطرات نفسانی اور وساوس شیطانی کے دور ہونے کا مجرب سخم یاد کر داور باد داشت کا طریقیہ و فرق

## مڪتوب ۔ ٦٠

منوی منع خواطر و دفع وساوس درطریقهٔ حضرات خوارگ قَرُسسَ الله تَعَالَی اَنْمَرارُمْمُ بروجهِ اتم حاصل ست ترجیه: خطرات نفسانی اور دساوس کا دور برنا ، حنرات خواجگان تقشیندیه قدسس الته تعالی اساریم کے طریقه میں کامل طور پر حاصل ہے .

#### شرح

آپ نے تحدیثِ نعمت کے طور پر پانے متعلق فردایا ہے کہ اس درولیش کو بغندا تھا منٹ نواخر دوننج وسا وکسس ہیں۔ س قدر مکدھاسل ہے کہ اگر اِلفینس س کو شرت نوج میں۔ السلام کی عربھی نے دی مبلئے تو اس مدت میں کوئی وسوسہ یا خطرہ اس کے ول پرنہیں گزر سکے گا اور نہ ہی دوام حضور کا یہ مکد ایک لمحہ کے لیے بھی منقطع ہوسکے گا۔

سے ہ اور میں مرد میں مورہ یہ سری کے بیت بی بی بی بی بی بی سے بیات ماصل کرسف کے سید انتخاب ماصل کرسف کے سید انتخاب انتخاب کاطلات و انتخابات کے ذریعے یادکرداور یاد داشت کاطلاقت انتخابات کے ذریعے یادکرداور یاد داشت کاطلاقت انتخاباتی محرب اور مُوثر نسخہ ہے و اَلْحَدُدُ لِلّٰدِ عَلَىٰ ذٰلِكَ )

# يادكرداوريا دداشت كاطرافي فترق

حضرت امام آبانی قدرس سر فرفر اتے ہیں کہ یادکر دسقام طریقت ہیں ہے اور
یاد داشت سقام حقیقت ہیں۔ سالک جب تک نسیان ماسوالٹر کے درجہ کہ نمین پنچا
وہ یادکر دکے سقام ہیں ہے اور وہ کتلف او بعثل ہیں ہے اور اگر بغیر تکلف او بعثل ہی ہے اور اگر بغیر تکلف او بعثل ہی مطلوب کا مثابہ حاصل ہے اور مکن حضور، دائمی ہے تو مقام یادداشت ہیں ہے اور یک مقام ہے ور اگر سالک مبتدی ، تکلف کے ساتھ عالم وجوب کی طرف توجہ متا امریک کو اس کو تاکہ داشت کہتے ہیں اور اگر ما تب وجوب میں پہنچ کر دوام صور مصل کر سے تو اس کو یا دراشت کتے ہیں۔

واضح بوکه ندکوره بالاسقاصد کا مصن الله تعالی کے فضل اوراس کی تا بیل تعمیر بر مروقوت ہے۔ سالک کو چلہ بیئے کہ کئی نیخ کامل کی صحبت اور تربتیت میں رو کر یہ دولت فطلی حاصل کر رہے محصن خلوقوں ، اربعین وعشروں (جالیس روزقو وس روزہ بول) ہے درِ مقصود حاصل نہ ہوگا ، ہمائے مشاکح رحمم الله تعالی نے فرایا ہے کہ صحابر کافئی الله کی طرز پر ہما اطریق مجب ہے ند کہ خلوت کی کو کہ خلوت میں شہرت ہے اور شهرت میں کی طرز پر ہما اطریق مجب سے ند کہ خلوت کر کھو کہ سے اور شهرت میں آفت ہے صفرات نقشند رہے قد سس الله اسرار ہم نے کام کی بنیاد جمعیت وصفور پر رکھی ہے ، بیرصفرات ، غیبی شکول اور سورتوں پر توجہ بنیں ہوتے کشوف وکرا مات وافوار کی زیادہ

پرواه نهیں کرتے اور طالب کوچارچیزوں کے حاصل کرنیکی رغبت دلاتے ہیں اوروہ چار چیزوں یہ ہیں -

ترجیہات البعر اجمعیت ۲ حضور ۱۰ جذبات ۲ واروات حرم ول میں نضول خیالات اند باطل وسوس کے لیے کوئی گخباکش ماتی جمعیت مذہبے ادرماسواللہ کاخیال باسکل ہی دور ہوجائے .

ول ہروقت اور ہرمال ہیں مبداء فیاض کی طرف متوجہ سے سوتے، مبلگتے ، محصفور خاموشی میں یا بات جیت کے دوران ، خسم میں یا نری میں گانگ ، یکن الله کا معنی گریاکہ وہ اللہ کو دیچے رہاہے کا مصدات ہوجائے .

لطالف كى شش پنے اصول كى طوب ہواور والى سے دوستے اموں مولى عرف ہواور والى سے دوستے اموں جمار مولى است دوستے اموں الدُّ مُولِي إلى اُصُولِها إلى اَنْ يَبُلُغُ الْكِنْ اَلَّهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بر معلوم ہے کہ جبت فوق کی رعایت ، شرف کی وجہ سے اوراس مانب ہیں توجہ
بلی تعمیم کی عادت کی وجہ سے ہے ورنہ ہی سجان و تعالی کو دائرہ جمات سے باہر تلاش
کرنا چلہنے اورطریقت بیں اس واردات کو عدم اور وجود عدم کتے ہیں . شروع میں دلِ
ساکک رکجہی میسانے میں یہ ورود ہو تہ ہے چرہفتے عشرے میں ، رفتہ رفتہ روز و شب ہیں ایک
ادھ بار چرکھے دن گرز نے کے بعد متواتر ہو تا رہا ہے . بیال کہ کہ اتعمال ک بہنی مانا ہے ۔



كتوباليه حفرت منسيّل هَجُوكِ رحمّالهُ عليه

موضوعات شخ کامل کی تعربیت اوراس کی علامات اقعام فن

## مڪٽوب ۔ الا

# شيخ كامل وراقسام فنا

ملن التفات نامهٔ گرامی مشرّف ساخت بون مُنْبِی از طَلَب و شوق ومُشْخِر از درد ولَعَظّشُ بود درنظر بسیار زیبا در آمد چه طلب مُبیشر حصولِ مطلوب است و دردمقدمنه وصول مقصود

ترجید: آپ کا التفات نامه وصول ہوا پونکه طلب اور استیاق کی خبر نین والا اور در در در استیاق کی خبر نین والا اور در دو تشکی کابت رہے والا تھا نظر میں بہت ہی بیند آیا کیو کہ طلب ہصولِ مقسود کی بشارت دیتی ہے .

#### شرح

مکتوبگرامی کی اتبداء پر حضرت امام را بنی قدس سرؤ نے طلب اور در دو تُوق کی اہمیت واضح فرائی ہے۔ در اصل وصول اِلی التّٰہ کے لیے سب سے ہلی شرط طلب صادق اور درد وشوق ہی ہے جو سالک کے لیے منزل مقصور ڈک پہنچے ہی معاون ٹابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ التّٰہ تعالی نے یہ دولتِ عظی انسان کو وقوت فرائی، اور فرشتے گو التّٰہ تعالیٰ کے مطع و فراں بردار، عابدا ورساجہ ہیں گردرد وطلب کی یہ نعمت ان کے حصے ہیں ہی ہنیں آئی مولانا روم مت باوہ قیوم قدس سرہ فراتے ہیں سے قدسیال راعشق بهت ورونیست در د را جز آدمی در خور دنیست

صوفیات رام کے نزدیک آیت کرمیرانا عَرضَنا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَاللَّهُ اَعْلَى السَّمُوٰتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُوْ مِي اللَّهُ اَعْلَمُوْ مِي اللَّهُ اَعْلَمُوْ

کین یاد ہے کہ یہ طلب اور دروشوق مُحض عنایت خداوندی ہے ان کا حسول اور باتی رہنا اللہ کے فضل پر سوقوف ہے ۔اگر اللہ تعالیٰ کافضل دسکیری مزفرائے توبید دولت حاصل نہیں ہوسکتی کسی نے کیا خوب کہا :

میری طلب بھی ہے ان کے کرم کا صدقہ قدم یہ اسٹتے نہیں اُٹھلے مبلتے ہیں

اس کیفیت در دوشوق کی محافظت کے یعے حضرت المم رانی قدر سرو

نے دوطریقے بیان فرائے ہیں . اقل اس نعمیت سے حسول پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنا

اون ، ال سب سب سب التي التي المركمة المركزة ا

منن این محافظت تازمان وصول بیشیخ کامل مُرکِّل است بعد ازان تفویض مرادات خوداست بآن بزرگ ودرزگیمیت شدنست دردستِ غَسَّال فنائ ادّل فنائ فی الشیخ است وآن فسناء ثانیا وسیلهٔ

#### فنا فی الله می گرود

توجهه: در دوطلب کی به محافظت پیرخ کامل مرکمل کے طفے تک ہے اس کے بعدا پنی تمام مرادیں پینے کے میبر دکر دینی چاہییں ادراس کی خدمت میں مردہ بیستِ غُسّال دغس فینے والا) کی طرح ہوجا ، چاہیئے ۔ ہیلی فنا، فنا ، فالسٹینج ہے اور ہی فاء چرفن ء فی السُّر کا دسلہ بن جاتی ہے ۔

#### شرح

حضرت الم مرانی قدرسس سرؤفر التے ہیں کہ اس وردوطلب کی المانتِ عظی کی محافظت ، سالک کو اخروقت تک کرنی چاہیئے تا آئی اس کو مشیخ کا مل ادر محل کک رسائی حال ہوجائے جب شیخ کا مل میں تراجائے تو اپنی تمام مرادیں اور سائے معاملات اس کے سپرد کر فیے چاہیں یہ اورخودشنے کے سلمنے اس طرح ب اختیار وطبع ہوجائے اس کے سپرد کر فیے خوالی کی مالے کے محصول میں بے اختیار ہوتا ہے اور اپنی تمام خواہنا کی رضا کے در کو کرک کر کے شیخ کا مل کی رضا کے بائع ہوجائے ، اس کی رضا کو اللہ تعالی کی رضا کو ترک کر کے شیخ کا مل کی رضا کے بائع ہوجائے ، اس کی رضا کو اللہ تعالی کی رضا کے انتہاد ہی بہی منزل ہے ۔ اہل طریقت کے نزدیک اس کی اصل قرآن وحد بہنے سے اختیاد ہی بہی منزل ہے ۔ اہل طریقت کے نزدیک اس کی اصل قرآن وحد بہنے سے اکھیا تھو اللہ تعالی اللہ کو کے مطابق صحابہ کردہ کو کی اللہ کو کہ کے مطابق صحابہ کردہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کھو کہ کو کہ کہ کو کہ

ں ہنے کی تاکید فسرائی بمولانا روم فرائتے ہیں ۔ چول گرفتی پیر رانسسیم شو ہم چو موسیٰ زیر حکم خصنب رو

نیزرونکی شیخ کامل ، مریدول کے درمیان نبوت کی دراشت کے طور برنبی کا قائم سفام ہو آہے لہذا کشیخ کے آداب بھی آداب نبوت کی نبیج پر استوار کرنے چاہیں مشام ہو آہے لہذا کشیخ فی فقوم ہ کاللّبی چاہیں مشائخ نے اپنی کا بول میں یہ روایت نقل فرائی ہے المشیخ فی فقوم ہ کاللّبی فی اُمیّت ہی مریدوں کے درمیان اسی طرح ہو آ ہے جس طرح نبی اپنی اُمست کے درمیان دیکین پیچنے ہوتا ہے کہ یہ آداب بشنح کا مل کے ہیں کہ درمیان دیکین پیچنے قت ذمن نشیری سری چاہیے کہ یہ آداب بشرکز میں اور گذم ما انجو فروش ، خلاف تشرع پیرول ادر ملنگل کے بیا دراس کی علامات نہیں اس لیے ضرور میں علوم ہوتا ہے کہ تقرطور پر کامل شیخ کی تعرفیف ادراس کی علامات بیان کر دی جائمیں ۔

شیخ کامل ؛ شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو اے عالم ربانی ہوا وراہشنت سے معتقدات ریقیبن رکھتا ہو

ا۔عام ربای ہواور ، صنگ سے متعدت پر من رفعہ ، ۲۔ متبع سنت اور پابندِ شریعت ہو۔

۲- سبع سنت اور پابېرسر ميت او-۳- صاحب اجازت وخلافت بو-

ا عن من المجارك رسوك برود م. اس كانشجرة طريقيت مستند مقصل بمو -

۵ ـ مرتبه احدان برفائز بواورصاحب شابده بو-

١- ليف مسترط بقيت كاسلوك فط كريكا بو-

ى يى خودىمى كامل كواور دوسرول كوهى كامل بناسكے .

حنرت الممراني قدس مسرة فرات ليدا

علم برتفصيل احوال ومُقالَات ومعرفت به حقيقت مِشادات وتجلّيات حسولِ كشون والهالات وظهورتعبياتِ واقعات ازلوازم اين مقام على اسك

(وَبِرُونِها حَرْظُ الْقَالَةُ)

یعی اتوال و سقامات کا تفصیلی علم اور سعرفت ، مشادات و تجلیات کی حقیقت باننا اور کشف و البها مات کا حصول اورواقعات کی تعبیات کاظهوراس بلند سقام کی لاز بست

شی قو وہ ہواہے جس نے سلوک طے ندکیا ہو، ستست و شریعت کا پابند نہ میں است و شریعت کا پابند نہ میں گانساں ہوا مد فرکورہ آواب و شرائط پر پوراندا ترے یالیے شیخ ناقص کی شال نیم میں میں ہے۔ اس کی صحبت زمر قاتل ہے۔ اس سے طریقہ اخذ کرنا اپنی استعداد و صلاحیت کوضائع کرنا ہے۔ سے

ے بسا اہلیں آدم روئے بہت بہسس بہ ہردست نباید داد دست

شیخ ناقص دراصل وصول الی الترکی راه میں رکاوٹ ہوتا ہے اور التر تعالیٰ کی طلب اور دروشوق میں فتور کا سبب بہتے ہے السے شیخ ناقعس کی صحبت اور ہمیت سے دور رہنا جا ہے۔ وہ خود بھی گراہ ہوتا ہے اور دو ممروں کو بھی گراہ کر دیتا ہے۔

اقيامِ فنا

فا کا تعنی و ناکا تغوی معنی ختم ہوجا اسپے لیکن اربابِ طریقت کے ہال فال کا تعنی و تعمر لیفت کے ہال میں مان کا کا تعنی و تعمر لیفت کے ہال میں اسلام سے جس کا معنی اوصال نرمومہ کا سقوط اوراخلاق محموده كاوجود يسبح بنائجه فاضل اجل صنرت مستبدشريف جرعاني قدس سترؤ رقمطازين عَدَمُ الْإِحْسَاسِ بِعَالَيَمِ الْكُنْدِ وَالْمُلَكُوْتِ وَهُوَ بِإِلْاسْتِغُواقِ فِيسَ عَظْمَةِ الْبَارِيِّي وَمُشَاحَدَةِ الْحَقِّ وَالْيَءِ اَشَارَ الْشَائِعُ بِقَوْلِهِ وِالْفَقْرُسَوَادُ الُوَجِهِ فِي الدَّارَيْنَ

يعنى مشاہرة حق اوغطبتِ إرى (تعالىٰ) ميں اس درجہ استغراق كەعالم ملك ق ملكوت كالبى احساس شرب فاكبلا تاسب مشائخ كرام ن بن قول الفقر سواد الْوَجْدِهِ فِي الدَّارَيْنِ رفقرارين ميرسسياه رونگ كانام سلب ) مين اسى طرف اشاره فرايا ؟

الرط لقت نے فاک تین سیس بیان فراتی ہیں۔

فرط مجت کی وجہ کے تسور میں اس طرح کام ہومانا ا۔ فناء فی ایشنح کم ایس کے پینے حواس پرشیخ کی شکل ومورت اور حرکات سکنا . کا غلبہ ہو جائے اور اپنی مستی کو عبول جائے بیال کک کریٹنے کی صورت وسیرت کے

سانیے یں ڈھل مبائے سے

من توشدم تومن شدی من تن شدم تو حال شدی یاکس نگوید 'بعید ازیں من دنگرم تو دنگری

جيباكه صربت مستيه ناصديق اكبرضى الترعنة فناء في الشخ كم مرتبع ميراس قدر مغلوب ہو چکے تھے کے صورت وسیرت کے اعتبار سے حبالِ نبوت کا آئینہ دار بن گئے اور ہجرت کے سوقعہ پہا ہل مدینہ کے لیے آقا اور غلام میں اتمیاز کرنامشکل ہو

گیاتھا۔ تک

عثق رسالت على صاحبها الصلوات اوراتبارع سنّت ك ٢- فناء في الرسمول غليه كى وجرسة سالك كا اوصاف و كمالات نوّت كا وارت اوراتيند دار سرحها أ فنا، في الرسول كهلاته -

وران سوک تعمیات اللیدین اس درجه استغراق واستهلا ۳- فناء فی السر که سالک کراپنی سبتی کی بهوش مذیب اور ماسوی الشرکانیان بو مبائے اور خطوظ نضانی سے محمل نجات بل عبائے فناء فی الشرکہلا تاہے .

فناکی ان اقدام ملاشر کے متعلق حضرت سائیں توکل شاہ انبادی قدس سرؤنے کے کیا خوب فرایا ہے۔ کیا خوب فرایا ہے۔

پیر نگر کو سکے نبی نگر کو جا نبی نگر میں میٹھ کے درشن مارکا با

واضع رہے کہ شیخ فیوض کا واسط ہے جب کک واسط درست نہ ہوگا طلب

بلینہ کہ لے کہ طرح بائے گابس فنا فی اشیخ کے بغیر فنا فی اللہ ماصل ہو اُشکل ہو اور مرید کو چاہیئے کہ بائے الروسے کو بائے شیخ کے ارادہ کے بابع کر فیے اور بائے آپکو پوری طرح اس کے سپر دکر فیے اور اسمی صبحت میں کا لُمیت بین یک یک مالفشال ہو جو بائے ۔ اور یمعنی تمام طریقوں میں درکار ہے خاص طور پر ہمارے طریقہ میں کیونکاس طریقہ عالیہ میں اِفادہ و است فادہ انعکاسی ہے اور صبحت پر موقوف ہے بس شیخ مقد الے ساتھ مناسبت کے اسباب جس قدر زیادہ رکھا ، وگاصبحت کی اشیراسی قدر زیادہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کتا دہ ہوگی اور فیص اخذ کی استدامی کو بالے ہو دفا فی است کے حال کی کفالت کر سنے والی ہو تو ممکن ہے کہ فنا فی استدامی کو انتدامی کو انتدامی کو انتدامی کو کتا ہو کہوں کو کو انتدامی کی فنا فی استدامی کو کتا ہو کہوں کہوں کو کتا ہوں کو کتا ہو کہوں کو کتا ہو کا کو کتا ہو کہوں کو کتا ہوں کو کتا ہو کو کتا ہو کہوں کو کتا ہو کہوں کو کتا ہوں کی کا کتاب کر کتا ہوں کو کتا ہو

ل محتوبات معتويه وفتراول محتوب ٥٠





كتوباليه صرت مرزائ هم ألى الرين الم الماريمة الدعليه

> <u>موضوع</u> وصول الی اللہ کے دوراکتے

## محتوب - ۶۲ وصول الى الله كي وراست

منگون طریقہ وصول رادوجزواست جذبہ وسکوک بعبار دیگر تصفیہ و تزکیہ جذبہ کہ مقدّم برک کوکست از مقاصِد نیست و تصفیہ و تزکیہ جذبہ کہ مقدّم برک کوکست از مطالب نی خدبہ کہ بعد از تمامی سُلوکست و تصفیہ کہ بعد از حصولِ تزکیہ است کہ درسیر فی السّراست از مقاصدِ مطلوبہ است ۔ است کہ درسیر فی السّراست از مقاصدِ مطلوبہ است ۔ نوجہ ، وصول الی السّرے طربیت ہے دوج بی جذبہ اور سکوک یادہ سب نظوں میں تصنیہ اور تزکیہ جو جذبہ مگوک پر مقدم ہے وہ جہای مقاصد میں سے نمیں اور چ تصفیہ تزکیہ سے نہ جو مذبہ جو سکوک پر مقدم ہے وہ جو کہ سیر فی السّری ہے۔ البتہ وہ مقاصدِ مقامیہ جو کہ سیر فی السّری ہے۔ البتہ وہ مقامیہ طلوبہ بیں سے نہیں بی استہ بی سے البتہ وہ مقامیہ طلوبہ بیں سے ہوگہ سیر فی السّری سے البتہ وہ مقامیہ طلوبہ بیں سے ہوگہ سیر فی السّری سے ہے۔

### شرح

بھیریعاں سے میں میں میں ہے۔ اور ہا ہے بیر روبات اور عالم امرے عالم وجوب کی طرف

متوجرين كالم جذبب.

م زِکْر وعبادت، توبدوانابت اورمجاہدہ وریاضت کے ذریعے قرب و کوکِ وصل کی منزلیں طے کرنے کوسٹوک کتے ہیں ۔

آيت كرميه الله يَعْبَنِي إلَيْهِ مَنْ لَيْشَآءُ وَيَهْدِ بَى الْيَهِ مَنْ يُنِيبُ میں اسی غہوم کی طرف دلالت سی جود ہے۔ اجتباء میں جذب بے کی طرف اشارہ ہے اوراصتا

بس سلوك كى طرف الأر معلوم بولسب -

کا نام ہے۔ مذہبی دوفسیں ہیں۔

مذبهٔ برایت مندئهٔ نهایت

حذر بالبیت کا دوسلزام ا نمراج النّهایت فی البدایت ہے عومسلسلہ نت جدر برایت نقشدریکا فاصرے اور مالک کے مقام قلب بعنی فایک پنجنے يە يەرەن ئابت ئوئات،

جب سائک لینے اسم مرتی اور مبداء فیض تک باریا بی ماصل کردیا جذر برنم ایت ہے تو نفس مزکی ہوکرنزول کرتا ہے جب کر روح عرف کرتی ہے۔ وہ جذبہ جردوح کونز ول نفس کے بعد عروج دیتا ہے جذبہ نہایت کہلا آہے ۔ دوسرے الفاظ ميں حذرئه نهايت روح كا خاصه ہے جب كه حذرئه باليت نبفس ور روح وغيرها تمام لطالف كواجماعي طور رعروج ميں مدو ديتا ہے مغربه نهايت سلوك مطے كريلينے كے بعد ولتا ہے جسب سلاسل طریقت کا مشترکہ خاصہ ہے۔

صفرت امام رآبی قدس سرہ ارشاد فراتے ہیں کہ نقشبندی سلمیں بلیست مالک کوسلوک طے کرنے سے بیشتر ہوجذبہ (جذبہ برایت) دیاجا آ ہے وہ جذبہ جند برحیق آجذبہ نہیں مکیصور تا جذبہ نہایت ہی ہے جو کہ تمام سلاسل طریقت حقیقی جذبہ جو اصل مقاصد میں سے ہے وہ جذبہ نہایت ہی ہے جو کہ تمام سلاسل طریقت میں سلوک طے کر لیائے کے بعد سبر فی اللہ میں عطا کیا جا تا ہے ۔

میں سلوک طے کر لیائے کے بعد سبر فی اللہ میں عطا کیا جا تا ہے ۔

میسر فی اللہ میں کے بعد میں سے دوسری سے جہاں سالک مقام فنا کی سیسر فی اللہ میں کو ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کہ کو اللہ کے بعد مقام بالصر کی کہتے ہیں دواللہ کے اللہ میں اللہ اللہ کے بعد مقام بالصر کی دلایت کو ولایت کہ ولایت کو ولایت کہ ولایت کو ولایت کہا کہتے ہیں دواللہ کا اللہ کے بعد مقام بالصر کی دلایت کو ولایت کہا کہتے ہیں دواللہ کی اللہ کے بعد مقام بالصر کی دلایت کو ولایت کہا کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہا تھا کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہا کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہتے ہیں دواللہ کا کہ کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کا کہا کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہا کہ کہتے ہیں دواللہ کا کہا کہ کہتے ہیں دواللہ کی کہتے کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں دواللہ کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے کہتے کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کی کہتے کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے کہتے ہیں کی کہتے کہتے کی کہتے کی کہتے کہتے کہتے کہتے کی کہتے کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہ



كتوباليه يادت پاهضرت " بينج فروكريك ارتمال معليه



موضوعات مرورت نبوت ـ اصولِ دین انبسیائے متفقہ کلمات



### مڪنوب \_٣٣

منتی این بزرگواران دراصول دین متفق اندکلمهٔ ایشان واجدست در ذات وصفات تعالی و تقدس و حضرونشر وارسال رسل و نزول مگک و قدود وی و نیم جنت وعذاب جمیم بطریق حسند و و تابید اختلاف ایشان در بعض اُحکام ست که بفت وین تعلق دارد

تن بیرشنق ہیں اور جی تعالیہ المام ) اصول دین ہیں شفق ہیں اور جی تعالیہ کا میں اس اس اس کے نزول، وجی کے وارد کی ذات وصفات ،حشرونشر، ریولوں کے إرسال، فرست توں کے نزول، وجی کے وارد ہونے ، جنت کی معتول اور عذاب ووزخ کے دائمی وا بدی ہونے کے بار بریم ان میں کا مؤقف متنق ہے اوران کا اختلات مرف ان بعض احکام ہیں ہے جو دین کے فرع سے علق رکھتے ہیں .

اس كمتوب گرامی بین صنرت امام زبانی قد بسس سرهٔ نے جوعقها ندبیان فسر طئے ہیں

المنت المنت

وہ نہایت واضح اور شریعیت بعقہ کے دلائل سے نابت ہیں اس میے اس سکتوب کی زیادہ شرح کی چیداں ماجت نہیں تا ہم نمونہ کے طور پر اس سکتوب گرامی سے چیند ہاتوں کی سشسرے درج ذیل ہے ۔

ا۔ منرورت بنوت ۲- اصول دین ۲- انبیاء کے متفقہ کمات

تخلیق انسانی کا مقصد وجید الله تعالی کی معرفت ہے گرمعبود وعبد
صنرورت بنوت کے دربیان عدم مناسبت کی بنا، پر الله تعالی نے انبیا، کراعلیم
السلام کروس یلہ بنایا جوظا ہری طور پر مخلوق میں شامل سہتے تھے اور باطنی طور پر جن تعلیے
سے واصل رہتے تھے اور خالق و مخلوق کے درسیان بطور رابطہ کا کام سرائم کام ویت ہے۔
مزیر برآس ق سجانہ وتعالی نے اپنی ذات وصفات کا تعارف بھی انہی صفارت کے ذریعے
مزیر برآس ق سجانہ وتعالی نے اپنی ذات وصفات کا تعارف بھی انہی صفارت کے ذریعے
کروایا یہاں تک کے حضور صلی اللہ علیہ ویلم کو گؤ لگ آئے اکا طلع کرٹ الرّبو بیتی ہے گئے
خطاب سے سرفر از فرمایا اور کتب معاویہ اور احکام شرعیہ کی تشریح و جلیف کے لیے انہی صفار
کومنتی فرمایا نیز ابنی نفور سی قدرتیہ سے طیفیل ان کی امتوں کو غذاب جنہم سے دائمی

سنی تبنی اور ماسوی الله کی گرفتاری سے آزادی عطا فرائی و استی عالم گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی وسید نبوت کے بغیرخالق کی تلاش کوہ منا ہر بہت کا شکار ہوگئے رجیسے مختلف قومیں نبوت کا دامن جیود کراصنام بہتی کواکب بہت اور گوسالہ بہت وغیر والی مبلہ ہوگئیں ) نیز جس طرح فارجی و داخلی اُمور و معانی کا ادراک جو اس خسر اور عقل کے بغیر شکل ہے اسی طرح اموز غیبہ کا ادراک و اسطونہ و ت بغیر نامکن ہے جشرون شرجنت وجہتم محاب و کتاب اور دیگر اموز غیبہ یم ملکہ خود ذات بغیر نامکن ہے جشرون شرجنت وجہتم محاب و کتاب اور دیگر اموز غیبہ یم ملکہ خود ذات باری تعالی (جو غیب الغیب ہے ) کا علم بھی وسلیہ نبوت کے بغیر محال ہے ۔ جیساکہ آیت کرمیہ قبل کھو اللّٰہ اُکہ کئے دیسے فل ہر ہے ۔

حضرت امام رّبانی قدسس سروارشاد فرطتے ہیں کہ عبد انبیاء کرام ورک اصحول و بینیہ (ذات وصفاتِ باری تعالیٰ ، نبیوں اور سولوں کی بعثت ، ملائکہ کانزول ، وی کے دار دہونے ، جنت کی نعمتوں اور عذاب جہم کے دار ہونے ، جنت کی نعمتوں اور عذاب جہم کے دائمی ہونے ) میں منعق تصے حبیا کہ آئیت کرمیہ اِنّا اَوْ حَیْسَنَا اِیْنِکُ کُما اَوْ حَیْسَا اِلّیٰ نَوْجِ وَالْحَیْسِ اِنّا اَوْ حَیْسَا اِیْنِکُ کُما اَوْ حَیْسَا اِلّیٰ نَوْجِ وَالْحَیْسِ اِنْمَا اَوْ حَیْسَا اِنْ اِنْمَا کُورِکُ اِنْمَا اِنْ اِنْمَا کُورِکُ اِنْمَا لُور کے مطابق دین فطرت کو قبول کی اُمتوں کے مطابق دین فطرت کو قبول کی اُمتوں کے مطابق دین فطرت کو قبول کے اور اس بڑعمل پیرا ہونا آئیاں ہے ۔

صنرت الامرتاني قدس سرؤ فرطتے ہیں کہ آسمانی کا بوں اور سیمفوں ہیں ہو 
ہیں ہم اس منے واقع ہوتا رہ وہ بعض حکمتوں بربینی تما اسی طرح قرآن پاک جہرقہ مے
تضاد و تعارض سے پاک ہے ہیں بھی بعض احکام کا نسخ یا تبدیلی یا کسی حکم کا ایک خاص قت
کے بیانے نازل فرما کا اللہ تعالی کی خاص حکمتوں بربیبی تعاجب وہ مدت پوری ہوگئ تو اس نے
اس ترتِ عمل کے اختاا م کو بیان فرما ویا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ اس سے کسی حکم کے ناقص
ہونے یا شارع کی لاعلمی کا اثبات نہیں ہوتا بکہ حق تعالی کے علم و حکمت کا کھال ثابت
ہوتا ہے۔

جس طرح امورتکوینیه میں تغیروتبدل ہو تارہ اسے اسی طرع "امورتشریعیه بیانہ تمبر کی میں تغیروتبدل ہو تارہ اسے اسی طرع "امورتشریعیه بیانہ تمبر کی میں تغیروتبدل ہو تاریک کو مجالِ اعتراض و انکار نہیں ایسے ہی اسکام بشرعیہ میں حضرت شارع علیہ العسلاة والسّلام کمی صلحت و تحکمت سے بیٹ نظر اگر کسی تم کے منسوخ یا تبدیل ہونے کا حکم منا دیں تواس میں میں کسی کو اعتراض کی گنج نُش نہیں ہونی چاہیے۔

منن واز جملهٔ کلماتِ متفقهٔ این بزرگواران نفی عباد غیب برحق ست سبحانهٔ ومنع اِشتراک ست باوته از منع اِشتراک ست باوته این معلق ما تست معلوقاتست بعضے مخلوقاتست بعضے مخلوقاتست

ترجیه: اوران بزرگوں (انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام ) کے سقفۃ کلمات میں سے چند بیمیں بخیر تِق سجانیز کی عبادت کی نفی کرنا اور حق تعالی کے ساتھ مشرک کی ممانعت کرنا اور مخلوق میں سے کسی کو اینام عبود بزنیا یا۔

#### شركح

زیرنظر مطور میں صفرت امام رّ بانی قدر سس سرؤ نے ابنیاء کرام علیہ مم السّلام کے میں متعقد کلمات بیان فرط نے ہیں ا ایری متعقد کلمات بیان فرط نے ہیں ا ایری تعالی ۲- ابنیاء کرام کی بشریّت مِطرّ و ۲-معصوبیّت اللّٰکہ ابنیاء کرام علیہ مالسّلام نے اپنی امتوں کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ توجید باری تعالیٰ کے «وَخدَهُ لاَشَر نینَ " مونے اورغیراللّٰہ کی عبادت

ك عدم استحقاق كابنيادى نظرية فيش فرايا اوراس عقيده كا اعلان مجى ابنى صنات ك كريمة في الله المحتاب لقعالو الله كيامة سواء كريمة في الله كيامة سواء كريمة في المناف الله كيامة سواء كريمة في كالمن الله كيامة كريمة في كريمة الله كيامة كريمة كريمة المرتق المرتبع المرتق المرتق المرجب كرمنكي نبوت الرحق المرحق المرجب كرمنكي نبوت الرحق

تعالیٰ کی وہ دانیت ہے۔ قائل ہوئے یا تو محصّہ مسلمانوں کی دیکیا دیمی یا ہیے حق تعالی سجاز اک

ومدانیت کو توطنتے ہے مگر غیراللہ کو بھی عبادت کا حق دار سمجھتے ہے ہیں جب کہ مشمان حق تعالی کو ومدہ لاشر کی بھی طنتے ہیں اور اسے ہی ستوی عبادت جاسنتے ہیں اور اسے ہی ستوی عبادت جاسنتے ہیں اور کل طبیت لکرانی اللہ اللہ کے اقرار و تحار سے لینے عقیدہ توحید کا اظہار واعلان کرتے ہیں .

مُ الرَّسُولُ إِنْسَانُ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِسَّبِلِيْغِ الْاَحْكَامِنَ اللهُ تَعَالَى ال ترجه، يعنى رمول عظيم إنسان كركته بي جهالتُّرِ تعالى بيني احكام كيك

خلق کی طرف مبعوث فرا آہے۔ بیرنہ نمبر اسٹی اور رسول میں نسنسرق بیہے کہ رسول،صاحب کتاب و بیرنہ نمبر اسٹیر بیت ہوتا ہے جب کہ نبی کے بیلے بیضروری نہیں ۔

واضع ہے کہ صنور سرور عالم مئی التہ عَلَیْہ وَ لَم کَی بِشْرِیْتِ مِقَدر کَا اِکار بلین ممبر کا جائز نہیں کئے کہ میٹر لیف قطعی سے ثابت ہے اور ایپ کی نوانیت کا مئلہ دلائلِ فلنیۃ سے ثابت ہے آہے مئی الشّعَلَیٰہ والم کی بشریّت بھی بیٹل متی اور نوانیت بھی بے شل اہلِ اسلام کے درسیان اس سنلہ ہیں انتقاف قابلِ افسوس ہے الله تعالى است مسلم كوسى راست قامت عطا فرك -

فرشة الترتعالي فوأني مخلوق اوم عترز نبدس بين وكنابو معصوبيت ملائكم يقطلق معصوم اورخطا ونسيان معضوط بيرانى معصوتيت كارازيد بے كدالله تعالى فيان كوكن وكرنيوك الساب واص سے قطعًا ياك بياف وايا ب وہ گناه كريسكتے ہئيں. وہ خدائي حكم كي تعميل كے ليے ہم يہ وقت تيار اور مذباطاعت \_ يرشارية بي جياك آيت كرمية لا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمَوَهُ مُوكَيْعَلُونَ مَا يُؤُمُّرُونَ سُصِّعِياں ہے . نفسانی خواہشات خور دونو کشس وغیر کسسے مترااور تۈكىيە قانىڭ سەمنىزە بىر. ئونيا مىر احكام البيەكى تىفىذا ورامورنچىلىنىكى تەمىرىر مامورىم فرشتے وحی اللی کے امین اور کلام رتبانی کے ماملین ہیں۔

كك كى تعربيت مين على كرام نے يون تصريح فرا ئى ہے:

« هُوَجِسْ مُ لَطِيْفُ نُوْوَانِيُّ يُتَتَكَّلُ بِالشُّكَالِ مُعْتَلِفَةٍ سِوَى الْكُلْبِ وَالْخِنْزِيْرِلَايُذَكِّرُ وَلَا يُؤَنِّثُ

يعنى فرست تدوه لطيعت نوراني جسم ب حوكة اورخنزريك علاوه مرشكل في صورت میں متشکل موسکتا ہے نہ وہ ندکرسے کہ مئونٹ ۔



کتوبالیه یادت پناه حزت پہنچ فیرنکر کینجاری رحم الدہلیہ



<u>موضوع</u> لذت والم كى اقعام

### مكتوب - ٢٣

منن در این نشأهٔ که روح بمق ام جهم تنزل نوده است

ترجه اس جہال میں روح جبم کے مقام میں اُٹری ہوئی ہے.

#### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں صفرت امام رتبانی قدس میرؤارشاد فرمائیہ ہیں کہ عالم اواح کی عالم اجسام سے مبل آ فرینش ہوئی تھی دوہ ل بہاں آپ ایک روابیت کی طرف اشارہ فرا سے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے روح کو عالم اجسام سے چار لاکھ سال قبل تخلیق فرمایا تو وہ عالم قدر سس کی طرف متوجہ ہوئی مگر عالم قدس تک رسائی کو مجابدہ وریاضت کے ساتھ براف کردیا گیا، کین اممور عجابدہ قبر مرکس نہتے لہذا اوج کوجم ان فی ٹی آ ارکر مجابدہ نفس پامور کردیا بیعادت مندارواح مجابدہ وریاضت اور طاعت مجاوت سے شترف ہوئی تو اسے جہانی و رومانی عالم میں رومانی ارتقاء اور مقام حقیقت و معرفت تک وصل عطافر اکر مماز کردیا گیا شائخ طرفیت کے نزدیک اُسے فنا سے تعییر کیا جا آہے۔

خاک شو خاک تا بروید گُلُ که بجز خاک نیست مظهر گُلُ

مین بیت نظرت، دُون ہمت ارواح انفسانی خواہ شات اور جبانی علائی سے جاکا ا حاصل نہ کرسکیں اس بید وہ لذت فنا، نعمت مجاہدہ اور رُومانی اِرتقاء سے محودم ہوگیں اور اپنے وطن مہلی کو مجول گئی صفرت شاہ شرف الدین قلندر قد سس سترؤ اس قسم کی ارواح کو خطاب کرتے ہوئے فرط تے ہیں سے چند باشی از مق میم خود مدا چند گردی در بدر کے بے حیا

# لذّت وألمً كى أقت ام

حضريت امم رانى قدسس سرؤف لتلت والمكى وقوميس بان فرائى اي لذّت كى دوقسيى : لذّت جما فى اورلذّت روحانى

ر المرت ومبین اور طغیان وعصیان می گردا ۱- لذّت جهانی رہے تواس قسم کی باطنی امراض سے پاک روح کو تکلیف ہوتی ہے ا اس کے عالم قدمسس کی طرف سیرو کئیریں مانع ہوتی ہیں۔

ِ جب روح ، بشری کدورتوں اور نفسانی شارتوں سے حیشا ارام مل ۲- لذّرت وحانى كرية وجهانى كليف يدوح لذّت گيروق بي يؤكروح اوحبم اید دوسرے کی قصص ہیں نیز صرت امام رانی قدس سرؤ فرطتے ہیں کر شعب صيح يصعلوم بواسب كرونوى آلام وأوائب اورحبما في تكاليعت ومصائب روحاني إرتفاء اورباطنى نشوونماكا زربعه بهي عاذنات زائه كطوى دواكى مانند بهي جو نطا مرابغ ممرحقيقت

الم كى دوقسيس : المِّه جبانى ادالمَير دوحانى

احکام اللیه حلّ سلطانه کی تعمیل اور سنّت نبویدگل مساجها الصلوات ، کی او المَم جها فی مساجها الصلوات ، کی او الم

الم محکوس کرتا ہے کیونکہ شریعت و سنت کی پیروی ہم مربر بری شاق اور گراں گزرتی ہے جیساکہ آیڈ کو میرا نگا کا کیگئر گا الآ کا کی الخایش بعثین کے سے واضح ہے ۔ جب انسان جاہ و سنسب ، ریاست کی طلب ، سحبر و حدو غیر طابعی ۲ - المم روحانی خواہش ت بشریہ اور نشانی کدورات کی کمیں سے در ہے ہے تو اس سے روح کو اذبیت اور تکلیف ہوتی ہے ۔

متن پیرمقصور از خلقتِ انسان خواری اوست مترجیه، پس انسان کی پیائش سے مقصور (خابق کائنات سے صنور) اس کی ذلت ہے۔

شرح

اس جبلہ میں صفرت امام ربانی قد کسس مہرہ عاصری وانکاری افتیار کرئی نفیحت فراہے ہیں در اس عجز و نیاز مندی کو بنی احکام میں سے ہے جس کے تمام جن وانس مامور ہیں ۔ جب ایک آئیڈ کرید گئے گا کہ قان تو کن سے عیاں ہے آپ اینا ایک تشف مشاہرہ بیان کرتے ہوئے فرطتے ہیں کہ عام دعوتوں میں مرعولوگ طعام میں نقص اور برزن کی عیب مجری کرتے ہیں جس سے مینر بان خاطر شکستہ اور دل بردا شقہ ہوجا آسے یہ ول شک علی علیام ہیں عدم اخلاص وغیر جاکی بنا پر پیا ہونے والی ظلمت کے دور کرنے اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہیں ہی انکساری و شک کی اور عاجزی و بیجار کی تغیر انسانی کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہیں ہی انکساری و شک کی اور عاجزی و بیجار کی تغیر انسانی کی قبولیت کے ذریعہ بن جاتی ہے ہیں ہی انکساری و شک کی اور عاجزی و بیجار کی تغیر انسانی کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہیں کہا تھا گھٹ ایکٹر کی قبالیت ہے ۔



كتوباليه فان الم هزت في رَ الحرَبِينِ مِنْ الله عليه



موضوعات

اسلام کی غربت اور سلمانوں کی میرسی پراظهارافسوس باہمی الفت طبعی محبت کی وجہسے ہوتی ہے

## مڪنوب - ٢٥

منمن مخبر صادق عَلَيْ و وَعَلَىٰ اللهِ مِنَ الصَّلُوتِ الْفَضَلُهَ الْمُ مِنَ الصَّلُوتِ الْفَضَلُهَ الْمُودُ الْفَضَلُه الْمُ وَهُ السَّنِ الْفَضَلُه الْمُ مُرَدُ الشَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللللْمُعُ

ترجيه: مخبرصا وق عليه وعلى الدمن الصلوات افضلها ومن التيات المماليات فيرايا.

الإسلام بكراً غريباً وسيعود كما بكراً فطوب للغرياء العناسلام غريب رب وطن في كس) بن ظاهر بوا اور عنقريب اليابى موجائ كا حياكر شرع مي تعاليب غريبول كي يين خري به العنى اس كى مددكر ن والول كيكيا غربت اسلام اس عد مك بنج كئى ب ككفار اعلانيا سلام بر اعتراضات اومشلمانول كى ندمت كرت في .

زېرنظى كتوب كرامى بى صنرت امام رانى قدىسس سرۇ اسلام كى غرىب لوطنى، مسلانوں کی صمیری ، کفار کی جرأت اور شلانوں کی مذرست براطهار افسوس فسرا سبے ہیں اورابل اسلام كي تفوتت برترغيب اوراح كام شرعبه كے اجراء برم كتوب البير و تحريض دلا سے ہیں کردین اسلام کی سطوت وشوکت کا غلبها ور دبربه بدرلعیشمشیر ہی ہوا کر السب الَنَّاسُ عَلَى دِينِ مُكُوكِهِ مُ كَالِي مُعَالِق رعايا با وشابور كى ديجيا ويجى شريعيت مطهره برعل بیرا ہواکرتی ہے مگراب اوشاہوں کی بے دینی کی وحب سے معاملہ برعکس ہوگی ہے سلطنت کے رکن رکین ، بہادراور دیندار ہونے کی وجہ سے اس بایوس گن صورت مال میں آپ کا وجود ہما <u>سے بلے غ</u>نیمت ہے اور ان نامساعہ حالا میں ہماری نظرات پر ہے نیز اسلامی غیرت اور دین حمیت آپ کے اندر جنون کی حد کے سوجود ہے اور ریونون کمال ایمان کی علامت ہے حبیباکہ ارشاد نبوی علی صاحبہا السّارت لَنْ يُؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ إِنَّهُ مَجْنُونَ مُصَارِحُهِ اس یے اسلام کی اشاعت اور سلمانوں کی حمایت کے اظہار واعلان کو جہادِ اکبرمجبیں مرحل ا مِنْ مَنِ يَٰدِ كَانْعِرُهُ سِتَانَ لَكُلتْ بِهِ سِيَاسِ مِادَكُوجِادِ قَالَ سِي بِهِرْمِانِين تاكداسلام كي خطرت رفية والس لوث كي اورشلمان باعترت زندگى بسركرسكير.

منن حضرت خواجهُ آحرارَ قَدُسَس التُد تَعالَى يَسْرُهُ

بخرر بح مرسی ۱۰ حضرت ۱۱م جزری مِمة السُّعليد في صنحمين مِن اس مديث مبادك كويلنّل فرايب اكثر وا ذكر الله حتى يقولوا مجنون نيزابن جهان ۱۱م احمد بن منبل اور الدميلي في ابنى مسانيدي صفرت الرّم عد خدري في السُّرعند سيم مي دوابت كياست - می مست رمودند که اگرمن شیخی تخم می شیخی درعالم مربد نیابد آما مراکار دیگر فرموده اندو آن رویج شریعت و تائید ملت است

ترجید، حضرت خواجه احرار قدرس التر تعالی سرهٔ فرمایکرتے تھے کہ اگر میں پیری ومرشدی کروں تو دُنیا میں کسی پیرکو کوئی سر پینسطے لیکن مجھے کسی اور کام کا حکم دیا گیاہے اور وہ شریعیت کی ترویج اور قلت کی تائیدہے ۔

#### شرح

منطور بالا میں صنرت امام آبانی قد سس سرؤ سنے صنرت خواجہ عبدالتراحرار قدس سرؤ کا ایک قول نقل فرماکر کمتوب الیہ کو اس امر کی طرحت توجہ دلائی ہے کہ جو کہ آپ کو خواجگان نقشندیہ قدس التراس ارجم سے ساتھ نسبت وعقیدت ہے اور سانھ شندیہ کے خوف و عظم خواجہ خواجہ کا صفرت نواجہ عبدالتراحرار قدِش بیٹرؤ کا ارشا دسے کہ ہما را کام صرف بیری مردی کرنا ہی نبیں اگر میں صرف بیری مردی کروں تو تصرف وحذب کے ذریعے ساری و نیا سے مریدوں کو اپن طرف تھینچ لوں کسی اور بیرکو کوئی مردی کی شرفی نے طرف ہما را کام شریعیت اسلام کی ایک ہوئے مردی کی ترویج اور قمت نبویہ کا الصلوت کی تائید ہے۔ آپ شام بی وقت کی مجالس و محافل میں تشریف سے دین و ساتھ اور تعمرف فر اکر ان سے دین اسلام کی اثاث عت کا کام سیستے تھے۔

اسلام کی اثباعت کا کام لینے شعے۔ حضرت امام ربانی قدِس سڑو کمتوب الیہ کو تاکید فرائے ہیں کہ چڑکہ آپ ایک بار قاشخصیت سے مالک اور اربابِ اقتذار میں سے سٹوٹر تیٹیت کے حامل ہیں اسیلئے معربے رکوشش فرمائیں کہ کفار کی رسومات اور ان کے شعائر جوشلمانوں میں ورکئے ہیں البيت المحلق المنتا الم

ال ويتع وبن سے اکھ الم مجديكا جائے اكد سلمان مندوان طريقوں سے بچ عائيں اوراسلامی شعائر كو اپناليس (والله الموقي )

مَنْ وازمجت غُرَزے کہ بواسط مناسبت فطربیت خسب رنگند قال عَلَيْهِ الصَّلَاقُ وَالسَّلَامُ

مَنْ آحَبُ آخَاهُ فَلْيُعْلِمُ إِيَّاهُ

ترجہ: یعنی رہے ماتھ المبی مجت سے جوکہ فطری مناسبت کے طور پر آہے ہے مطلع مذکر نا من سب میم محسنور اکرم صلی السّطیر وقم فراتے ہیں مَنْ اَحَبُّ اَحَاهُ فَلْمُعْلِمُ وَایّاهُ یعنی جشمع لینے سی سمان مجانی سے مجت رکھا ہول اسے چاہئے کا اپنی مجت افسال سرکرٹ

#### شرح

منطور بالا میں صغرت الم مرانی قدس سرۂ خان اعظم کے ساتھ طبی مجت
کا اظہار فروا سے ہیں اس کی وجہ یہ علوم ہم تی ہے کہ وہ اسلام کے اسکام جاری کرنے اور
کفار کا متعا برکر نے ہیں بڑے جرات مند تھے آپ نے ان کی دلیری کو دارتو ہیں بیش
منار کا متعا برکر نے ہیں بڑے جرات مند تھے آپ نے ان کی دلیری کو دارتو ہیں بیش
منیں ہؤا بکہ ہم آپس میں دوزاق ل سے ہی مجت کے بناصنوں میں بندھے ہوتے ہیں۔
منیس ہؤا بکہ ہم آپس میں دوزاق ل سے ہی مجت کے بناصنوں میں بندھے ہوتے ہیں۔
میساکہ صنور نبی کوم صلی الشرطید و تم نے ارشاد فروایا۔

ٱلْاَرُوْاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةً فَهَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا لِنُتَكَفَ وَمَا مَّنَاكُرُ مِنْهَا إِخْتَلَفَ لَهُ يعنى عالم ارداح ميں روحيں گروہوں كى صورت ميں رائح تى تعييں جن كى وہاں

لے بخاری صفح



آتنائی ہوگئی وہ میاں رونیا میں ہجی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اورجن
کی وہل نفرت ہوگئی تھی وہ میاں ہجی ایک دوسرے سے انتظاف کرتے ہیں .
حضرت امام رہائی قدر سرم مرؤ نے خلوص وللہیت کے جذبہ سے سرشارائی
بے لوث مجت کا اظہارارش و نبوی علی صابح ہا الصلوات مَنْ اَحَبُ اَحَالُهُ فَلَیْعُ لِحرُ

ایکا ہے کے مطابق فرما دیا ہے اور لینے ذاتی منا دکی بجائے دین اسلام کی ترویج واشات اور ملما لول کے مطابق فرت کا کام خان اعظم سے لیا ہے تاکہ اسلام کی شوکت اور سلما لول کی سطوت ، ہیسبت وغظمت کی دھاک کفار کے دلول بر بیط جائے۔



کتوبالیه خان ظم صرت مرز العربز رحمه الله علیه

موضوع

طريقي نقشند بيصحابه رضوان أنطيهم كاطراقيه

جه البنت الله المرابع المحاسبة المنت المحاسبة المنت المحاسبة المنت المحاسبة المنت المحاسبة المنت المحاسبة المنت ا

### مڪنوب - ٢٦

منن اين طريق بعينه طريق اصحاب كرام است المنطقية المنطقة المنط

اس محتوب المرام المعنى المرام المرام المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرام المرام

بذكوره بالاحدىية سبارك بين وارد كلمه ثُنَّةً في دوسرون كى كام كوييجيد والبيا ہے کیوکرریکلم جب طرح تراخی زمانہ کے لیے انکہے اسی طرح تراخی مرتبہ کے لیے جی تعا ہو اسبے جس طرح صحابر کرام ان فدکورہ بزرگوں سے افضل ہیں اسی طرح صحاب کا طراقیہ بھی تمام طرق سے افضل ہے صحابر کوام میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر فری تحراسب سے افضل میں البذا ان کی نسبت مجی سب سے البندسے طریقت نعتبندیے کم مراہ راست سيدنا صديق اكبروشى الترعنة سي منسوت اوراس كاببلانام طربيت وسدّلقبيت اس طربقة كوسلسلة الذبهب بعى كہتے ہيں بيي وجهہے كه ديگر سلاسل طربقت پراس سلسله عاليه كى فىنىدت يالىيى بى بىلىنى ماركرام كے زمانى فىنىدت دوسى زمانوں بر . نيه زجس طرح صمار كرام كي ففيلت ، أتباع منت اوم بحب نبوي على صابها الصلوات كى بركت كى وجيست بير اليه ئى سلسائى قى ثبندىيەنى روحانى ارتقاء كالخصار اتباع سُنّت اور شِنْح كَى مجت اور جبت بريب جب كه د گيرسلاسل مقدّستري باطني ترقّي كا دارُو ملاز ريانت اور حتیوں ریر موقوف ہے ، عارف جامی قدس سرہ نے کیا خوب فرایا ہے ۔ از د ل سالک ره جا ذرم جت ثال می برد دسوسه خلوت و فکر میته را متنن جساعه را كه از كمال فضل در آغاز ترسر بي

ملن جماعهٔ را که از کمال فضل در آغاز ترسر بی ازان جام ارزانی دارنداطآلاع بر حقیقت کمالات این غیرایثان را متعذر است نهایت ایشان فوق نهایت دیگران خوامد بود

سوچى دە جاعتجى نے كمال ففىل سے ابتداء ہى بيراس جام سے ايک گھونىڭ بى ليا ہوان كے كمالات كى حقيقت پر دوسروں كاطلع ہونامشكل ہے۔ ان كى نہايت سے فوق ہوگى .

جه ابنت الله المرابع المرابع

#### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ تحریر فرائتے ہیں کہ وصول الی اللہ کے دور الستے ہیں۔ ۱۔ سلوک کا رست ہے۔

دورات ہیں۔ ۱۔ سلوک کارستہ ۲۰ جذب کارستہ
تی تعالی نے محض لینے فضل سے نقشبندیوں کو جذب کا رستہ عطافہ مایا ہے۔ خواجۂ خواجگان صرت شاہ نقشبند قدس سرخ فرطتے ہیں مافضلیا نیسہ جذبہ جُدُبَتنیٰ اللّه ہم فضلی ہیں اور وہ فضل جذبہ ہے۔ ہیں خدا کمک فضل کے سے بہنچا ہوں واضی ہے کہ دگیرسلاسل میں جذبہ تکمیرس کوک کے بعد سیرفی الشرمی عطاکیا جا آہے جب کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جذبہ تمیر فی الاشیاء کے دوران اجداد ہی میں عطاکر دیا جا تا ہے اسی کو اندراج نہایت در بدایت کہتے ہیں جن کی ابتداء کا یہ عالم ہے ان کی انتہا کا اخرازہ کون

الدن جهیک در بدی بین بری می بدر مایده کرسکتاہے؟ رور رو

ع قیاس کُن زگشتانِ من بهارمرا



ئىۋىبالىغ ھرت مىرزا ئىجىڭ لائىخى ئىڭ اناڭ رىتماللىغلىد



موضوعات

قبض ولبط کی تعر<u>فیا</u>ت متثابهات کے بایسے میں حضرت ام رمانی ٹیسس کاموقف



#### رئي مڪنوب -٧٤

ملن تلویناتِ احوال از لوازم صفتِ إمکان است جماعه که به تمکیس رسیده اند نیز از تلوین سرشته اند شرهه سمای احوال کاتغیر د تبدل اِمکان کی صفت کے لوازمات ہیں سے ہے جوجاعت مرتبر تمکین بہت بی ہے توین ان کی سرشت ہیں بھی ہوتا ہے۔

#### شرح

اس کو برای میں حضرت ادم رانی قدمس سر استر است خان خان کو بعز خراصلاح نصیحت فرائی ہے جس کی وجریہ ہوئی کہ خان خان سے بینے کسی محتوب میں حاکما ذا ذا ز اپنایا تعاجیبا کہ آئدہ مکتوب میں اس امر کی وضاعت موجود ہے جس پر حضرت ادام رانی قدی خوان خارو تی جوش میں آئی تو آپ نے اس کی اصلاح و فلاح سے بیلے حدیث برار کہ الَّدِینُ النّصِیبُ حَدَّ نے مطابق میں محتوب تحریر فرایا کرتی تلخ اور کر وا ہوتا ہے اگر جہ کم ہی اللّدِینُ النّصِیبُ حَدُّ نے مطابق میں محتوب تحریر فرایا کرتی تلخ اور کر وا ہوتا ہے اگر جہ کم ہی ہو میں کہ مقولہ المنتی مور خوان است کی کوشہد مجر کر بی جائے اور مدور ہوکر ھکل میں کو خوان کو فران کی کوشہد مجر کر بی جائے اور مدور ہوکر ھکل میں کو خوان کو فران کا فعرو لگا ہے .

نیز رید کرحتی تعالی واجب الوجود لایزال کی شان پرہے کہ وہ تغییرو تبدّل سے پاکہ ج جیساکہ اُلاٰنَ گھا کانَ سے عیاں ہے جب کہ سالک کے احوال وکیفیّات ہمیشہ پینتے

صفرت ام رّبانی قدر سرؤ نے اس محتوب گرای میں ٹوین و تمکیدن اونبض بطری صفلاحا کا ذکرفرایب اسلیج قدرے تشریخ نذرقار مین سہے جموین و تمکین کے بیاے کمتوب ۱۸ کی تشریح ملافط فولین

<sup>﴿</sup> تُحْرَيِ صِينَ احْرَت عِدَالسَّن عُرَست يعدين بِن مَعَوَلَهِ النَّحُن كَفَلْب وَاحِدِ يُعَرِّفُهُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِيُ ادْمَ مُحُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ النَّحُن كَفَلْب وَاحِدِ يُعَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَمُ مُعَرِفَ الْفَلُوبِ صَرِّف قُلُوبَ عَلَى طَاعَتِكَ . جِعْمَمُ مِدْ " والعظ لا ترمْ مِهِلًا نَعْلُولِ النَّالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### قبض أورلبط

و وَارِدُ يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ يُوجِبُ الْإِشَارَةَ اللَّ عِتَابِ وَمَلْدِيْتُ فَيْ فَيْ الْإِشَارَةَ اللَّا عِتَابِ وَمَلْدِينَ فَيْ فَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُولِ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى ا

مُعُوكَادِدٌ يُوْجِبُ الْإِشَادَةَ إِلَىٰ رَحْمَةٍ وَأُنْسِ نَهُ لِسَطِّ السِّي كِيفِيَّت ج يَمِّت اورُانس كي طرف اثباره كا باعث ہو لمسے بسط كتة ہي

دراصل قبض ولبط كالعلق امورها منروسے بوناسہے۔

اگروار دانت قبی بند موجائیں تو اُسے قبض کتے ہیں گریں ایس کا موسی کریں

اگرواردات فلبی گفل مائیس توسلے بسط سکتے ہیں تا۔

قبض وببط دونوں تی تعالیٰ کی طرف سے دِل پر وارد نوتے ہیں جب وہ معنی دارد ہوتے ہیں تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مقہور ، یا باطن قہور ہوتا ہے اور نفس مسرور بعض کے لیے باطن کی قبض نفس کی کشائش کا باعث ہوتی ہے اور بعض کے لیے باطن کی کشائش ، انقبانٹر لفس کا ذریعہ ہمتی ہے جھ

سلطان العارفين جننت بايزيد بسطامي قدّمس شده فرطت بيركه قلب كقض

كم بالتعربيات ملا الدكاب التعرافيات ملا صلا مذولبال على البقرة ١٨٥ هيك المعرب. تد بخاري مكنا المحرشة المجرب

نفس کی شائش کرتی ہے اور قلب کی کٹائش نفس کی قبض کا باعث ہوتی ہے مقبوض نفس کی شائش کرتی ہے اور قلب کی کٹائش نفس کی قبض کا باعث ہوتی ہے مقبوض نفس کسے سے صنون رہاہے اس لیے کہ دوست کا دوست کی دوست کا دوست کے ساتھ عن اس مند رط ہے اور بسط عالب کی علامت ہے روایات ہیں سعوو ہے کہ محضرت کیا علیہ السلام مالم القباض میں تھے اور صفرت عیلی علیہ السلام مالم القباض میں تھے اور صفرت عیلی انبساط میں بعب ایک دوست کے علیہ علیہ السلام عالم القباض میں تھے اور صفرت عیلی انبساط میں بعب ایک دوست کے علیہ کا مقبول کے علیہ کا دونا تقدیم از کی مشارکت کا میں اللہ کا مراب کا دونا تقدیم از کی مشارکت کا اور مذہبی میرا ہمنیا قضاء کو واپس لو ماسکتا ہے یا۔

اکٹرمالتِ قبض ذکرسے اعراض اور عقیتت کے ازبکاب کی وجہسے آتی ہے مگر سبااد قات دگیر باطنی مصلحتیں مم کار فرما ہوتی ہیں جبیباکہ آیت کرمیہ وَ سَبُ اُوکٹھُو روجہ میں زیر دیریٹ و

بِالشَّرِّوَالْحُنَرِ فِيتُنَقَّعُ السَّوَالْحُبِ.

َّ کینی تَقِیقِ فَی مِیں سالک کوشینے کی صبت اوراستغفار کی کٹرت کرنی جاہیئے ، نیز یا بابیہ کلا کا تحرار اور می تعالیٰ کے صنور گریہ وزاری بھی رفیع قبض کیلئے نافع ہیں .

مشابہات کے باسے ہیں اہل علم کے دوئوقف ہیں ادمفوضین ۲۔ ٹوزولین ان کا مؤقف بیسبے کہ اصابع اور بیر وغیرطا کا عنی انگلیاں اور ہاتھ ہی معقوضی من کرنا چاہیئے ان کی اویل سے اجتناب کرنا چاہیئے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ یہ انگلیاں مخلوق کی طرح ہیں ملکہ لوں کہنا چاہیئے کہ انگلیاں تو ہیں ہم ان پر ایما اللہ تے ہیں سگران کی حقیقت و کیفیت ہے ہم آگاہ نہیں ان کی ماد اللہ ہی بہتر جانا ہے جبیا کہ آئیت کرمیہ وَمَا یَکْ لَدُ تَاوِلْی لَدُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

ان کامؤقف ہے کہ متشابہات کو ظاہری معنی پرمحمول کرنے سے تشبیہ موقوی ہے کہ متشابہات کو ظاہری معنی پرمحمول کرنے م موقوی تشمیل کا اثبات ہو آہے جوسلرسرائحاداور زندقہ ہے لہذا ان کی تاویل کرنا

ضروری ہے .

واضح سبے کر بعض متشابہات کی تاویل نہایت وشوار سبے للذا ان کی تاویل سے
ساکت وصامت رمہنا چاہیے صرف ان برائیان واعتقاد رکھنا چاہیئے الیے سرقعہ پر
آویل کوحرام ماننا چاہیئے جدیا کہ آئیت کر بمہ آلا تقفیٰ مَالَیشُسُ لَکَ بِهِ عِلْمُو ﷺ
آشکا راہے یا

لفظِ قرب، معیت اورا ماطوی بیمان، جوقرانی یک کامئو قصت میں واقع ہوئے ہیں متشابهات قرائی ہیں۔ مصنرت امم ربانی کامئو قصت میں واقع ہوئے ہیں متشابهات قرائی ہیں۔ ہیں جیسا کہ نفظ بداور وجہ وغیرہ اور بہی حال لفظِ اقل، آخر، ظاہر، باطن اوران جیسے دیگر الفاظ کا ہے ہیں ہم می جی بہا نہ کو قریب کہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ قرب کا معنی کیا ہے اسی طرح ہم اسے اقل کہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ اقال سے کیا مراوہ ہے قرب اور اقالیات کے جومعنی ہما ہے فرجم کے احاط میں آتے ہیں حق سجانہ و تعالی اس سے نظر

یدامر تحضرت کرصرت اممر بانی فدّس شرهٔ کے مقتابهات کی تاویلات کے بلقی فدر سے معقد در محقف ہونے پر بلق نفر سے کراز اور عدم ہواز کے متعقد در محقف ہونے پر محمول کرنا چاہیئے اکر کرم مرمقام کے علوم و محمول کرنا چاہیئے اکر کرم مرمقام کے علوم و معارف مراؤ بی اور مرمال کا قال عیدہ ہے جیسا کہ ارباب مال وکیف سے پر مشیدہ نہیں ہے دفا فتم کم ک



مُتوباليه ضرت ميزاعبَ لُالْحُجَيْجَ الِنْجَ أَمَاكُ رحمَّا لِمُعْلِيهِ

> <u>موضوع</u> تواضع کی اہمیت

# مکتوب ۔ ۶۸ تواضع کی اہمیںت

تواضع از ارباب غنا زیبا است واستغنا از اہلِ فَعت کِلاَتَّ النَّمْعَ کَلِکِتَ بِالْاَضْدَادِ نوجِه، تواضع دولت مندول کیطرف سے زیباہے اور بےنی زی فقیروں رکی طرف سے اسینے کہ معالمجہ اضداد کے ساتھ ہوتا ہے۔

#### شرح

زیرنظر کتوب گرامی میں صرت امام را بی قدس سرؤ نے فان فانال کو مخبرانہ انداز تحریر پرتبنیں اور واضع اپنانے کی تعقین فرائی ہے درانس بساا وقات امیر طبقہ دولت کے خمارا ورنشہ اقتدار میں صست ،علماء اور فقراء پر رعب جمانے کی کوشش کرتا ہے خان فانان صاحب فروت اور عطنت کے دُکن دکین ہونے کے باوحت فقیروں کے ارادت منداور فدم گارتے گران کی تحریر سے محکم و بحبر کی گواتی تھی حب پرصفرت امام را نی قدر سس می فران انہیں تواضع افتیار کرنے کی فیصت فرائی تاکہ فقراء کی خدرت کرنے کی فیصت فرائی تاکہ فقراء کی خدرت کرنے پرانہیں اجروثول بل سے ورنہ آیت کرمیہ لا تُبُولُو اَ صَدَقَادِ تَکُمُورُ بِالْمَرِنَّ وَالْاَذَا کی دُوسے تواب سے محروم رہیں گے .

در ال تحبر ایب روحانی اور اخلاقی مض ہے جب کا علاج تواضع ، عاجزی اور انکساری سے ہی ممکن ہے کیؤکر علاج صند کے ساتھ ہوتا ہے جب طرح خشکی کا علاج ترمی سے ، حرارت کا برودت سے کیا جاتا ہے ایسے ہی تکجر کا علاج تواضع سے ہوتا ہے ۔

توضع جنّت کی کلیدہے اورعظمت کی نویدہے . توضع کو دوائے تلخ مزا ہے گر حرمت افزابھی ہے . تواضع سببِ خسیب دوبرکت بھی ہے اور موجب فضل و رحمت بھی ۔

تواضع غرباء کا اظہارِ حال ہی ہے اور امراء کے لیے باعثِ کمال ہی جیسا کا رشاد نبوی علی صابحہا الصلوا کُطو کی لِمکن تَوَاضَع فِی عَیْدِ مَسْکُنَةٍ لَه (یعنی وَخُرِی کا رشاد نبوی علی صابحہا الصلوا کُطو کی لِمکن تَواضع اختیار کرے)

حاس صل کے لیے جوصا حب ٹروت ہوکر مجی تواضع اختیار کرے)

وانائے شیراز سشیخ سعدی رحمت السّطی یہ نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

تواضع ذکر دن فسنسراز ال کوست

گداگر تواضع کند خوفے اوست

ملن بلغ أتقياء أمّتِ اوعُكين وعَلَى البهِ القَّلُوَا وَالتَّنِيلُ البهِ القَّلُوَا وَالتَّنِيلُ البهِ القَّلُوا وَالتَّنِيلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ السلوات والتليات المها والمله الدالصلوات والتليات المها والمله المُ المُ مت معتقى لوكَ مُكلف سع برى بن .

شرح

اس جمله مین حضرت امام رّبانی قدّسس سُّرؤ ارشا و فرمائه مین که حضور اکرم علیه

التیتہ والتنا، کی امت کے باکباز افراد تخلف سے پاک ہوتے ہیں کیوکہ سالک کو طریقت میں نیک امورسرانجام دینا پڑتے ہیں مگرجب وہ روحانی امراض سے باک اور تزکیہ فضر سے شاد کام ہوجا آ ہے توغصہ ورتونت دعنیہ طربیسی روحانی المراض کی جگہا کا عیرت اور دینی حمیت بے نالباً ارشاد نہوی علی صاجم ہا الصّدات اَمتا السّککی تُر عیرت اور دینی حمیت بے نالباً ارشاد نہوی علی صاجم ہا الصّدات اَمتا السّککی تُر مَّر کی کر کر سنے والوں کے ساتھ تخبر کرنا صدقہ ہے ، میں اسی امرکو بیان فرایا گیاہے ہی وہ نفوس و قدسیہ ہیں جن کی عزت و سحریم عندالشرع مطلوب و مجبوب سب ان کے شمنوں کوحق تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے لئا ان خاک نشینوں اورخلوت گزینوں کو زئیل و تقیر سمجھنے سے باز رہن ہی وانشمندی ہے خاک اران جہاں را بحقارت منگر فرانے ہائد

منن مقصور از آشننائی فقراء الحلاع بر عیوب مکنونه است وظهور رزائل مخزونه است وظهور رزائل مخزونه ترجی توسی نقیود پرشیده عیوب برطلع بونا اورجیبی بونی بری عادتون کا ظاهر زوناب .

#### شرح

سطور بالامبر حضرت امام ربانی قد سس نشرهٔ ارشاد فسراسی بین که الل النسر کی حق گوئی اور تکنی نوانی سے رنجیده خاطر نهیں ہونا چاہیے اس سے ان کامقصود دِل ازاری نمیں مکمہ طالبین کی خیر نواہی ہوتا ہے تاکہ ساتھ سائلہ سالک کی باطنی امراض اور کمینی حرکات کا ازالہ مبی ہوتا سہت اور وہ یامردی کیساتھ عالم قدس کیطرف پڑاز کر کا سے۔



نیز جب کسی دوست سے مشورہ لیا جائے تو وہ ابن مصلحت اور ذاتی مفاد کے بیش نظر جا ہوی سے بھی کام لیا ہے مالانکہ مدیث الدُسْتَثَا دُمُوْقَدَمِن اللہ کے بیش نظر جا ہوی سے بھی کام لیا ہے مالانکہ مدیث الدُسْتَثَا دُمُوْقَدَمِن کام لیا اللہ خوشا مرب نے اور صلحت بین نہیں ہوتے بھی اسی سے دہ کسی ملامت کرنے والے کے بغیر لوگ فیتے ہیں ۔



متوبايه منرت ميزاع بَــالْ الْحَكِينِ الْمِنْ الْمَالِ رحمة الدعليه

> موضوع ماجی گروه

## مڪنوب ۔ ٢٩

منگن چون رعایتِ آدابِ فقراء نموده اند و بوطنع سخن رانده اندامیدست که بخیم مَنْ تَواضَعَ لِلّهِ رَفَعَهٔ اللّهُ این تنزّل موجبِ رِفعتِ دین و دنیوی گردد بلکه گشت بُشْری مَکُمْ

من المحاسب اور توانس الما المحاسب اور توانس الما المحاسب اور توانس الما المحاسب اور توانس المعاسب اور توانس التأرك التأري التأري التأري التأري التأري التأري التأري التأري المحاسب ال

#### شرح

اس محنی بگرامی میں حسنت امام آبانی قدرسس سدة خان خاماں کو قبولیت توریک نوید جانبندا مناسب این اور تورید کے آواب ویٹراکط کی رعایت کی نسیست فرما سے دیں کہ جماری تبنید بہ و مقیدی پرجب آپ نے تواضع کو اختیار کر ریا ہے۔ تو تی تعالی نے اس روایش اسمنت امام رمائی قدس سرفی اے دست حق پرست پر آپ کی توریکو شدون فبولیت سے نواز اسب اس سے حضرت امام رائی قائس سرف کی نظر شفی اورش ان مجدوزیت افرائی برو آب فرالگ فضل کی الله دیکھ نیٹ مشرک میں گیشہ ا مَنْنُ بِالْجُمُلَةِ طَرِيْقُ النَّجَاةِ مُتَابَعَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَاعَةِ كُنَّوَهُمُ اللهُ سُعَانَهُ فِي الْاَقُوالِ وَالْاَفْعَالِ وَفِي الْاصُولِ وَالْفُرُوعِ فَا نَّهُمُ الْفِرُقَةُ النَّاجِيةُ وَمَاسِواهُمُ مِنَ الْفِرَقِ فَهُمْ فِي مَعْرَضِ الزَّوالِ وَشَرُفِ الْهَلاكِ

ترهم : مخصر می کرنجات کاطرافیه افعال واقوال اوراصول وفروع میں البسنت وجهاعت (التُرسِحانة ان کی کشرت فرطئے) کی شابعت کرنے میں ہے کیوکم میں کا اسکے سواتمام فرقے متقام زوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام زوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام نوال اور الاکروہ ہے ۔ اس کے سواتمام فرقے متقام ہے ۔ اس کے سواتمام ہے سواتمام ہے ۔ اس کے سواتمام ہے ۔

#### شرح

سطور بالامیں حضرت امام را فی قدرس سرفر اہل سنت وجماعت کی عت اُد واعم ل میں ستا بعت کی نصیحت فرما ہے ہیں کیؤکر میں ناجی جماعت ہے ان کے علاوہ جنت میں بڑتی اور گھاہ فرستے ہیں وہ محل زوال اور قرب بلاک میں ہیں۔ ورامل بیال ہے نے درج ذیل حدیث کی طوف اشارہ فرمایا ہے

تَفْنَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثِ وَسَنْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِالَّمِلَّةُ وَاحِدَة قَالُوْا مَنْ هِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا اَنَاعَلَيْهِ وَاصْحَابِيْ لَهُ

یعنی میری امت تهمته فرقول میں بٹ جائے گی ان تہتہ فرقول میں سے ایک سے سواسب دوزخ میں جائیں سے سوا سے سے سواسب دوزخ میں جائیں گے میں جا کی الناع نبعہ نے عرض کیا وہ ایک فرویت کو نسا ہے کہ ایک سے میں ہے گا۔ فرویت کو نسا ہے کہ ایک سے ایک میں ہے گا۔

البيت الله المحلولة ا

آج اگریونی اسس ناجی جاعت کی تقانیت میں مترود ہے توکل قیامت کے روزیق و باطل میں امتیاز ہومائے گا محراس وقت کا جانناہے سود ہوگا جیسا کہ آست کرلیم و سَوْفَ کَیْدُ لُکُونَ الْعَدَابَ مَنْ اَضَکْ سُرِیْدُ لَا لَهِ سَالُ اَسْعَہے۔



كتوباليه حزت بيرزا عبكالحريج في المنتح أناك رحمة الله عليه



موضوعات

حق تعالی سے قرب اور بُعدانسان کی جامعیت کی وجبسے ہوئے۔ صورتِ نیت اور حقیقتِ نیت

## مکنوب ۔ ۰ ۶ حق تعالیٰ سے قرب اور نبکد انسان کی جامعیت کی وجبہ ہوتا ہے

منن آدمی را هم چانکه جامعیت سبب قرب و تحریم و تففیل ست سبب بعد و تضلیل و تجهیل نیز همان جامعیت ست

نوچى، جى طرح انسان كى جامعت اسسى كے سيلے قرب بزرگى در فغيدت كاسبب ہے اس طرح اس كي مورى ديتى تعالى سے، گراہى اور جالست كا سبب بھى دہى جامعت ہے .

#### شرح

اس کمتوب گرامی میں صنرت امام رہائی قدیمس سر ؤانسان کی جامعیت کے بعض حق تعالی سے قرب و تعداد فضیلت وجہالت کو بیان فرائے ہیں جمعیقت انسان ایک نسخہ مامو ہے عالم خلق وعالم امر کے لطائف سے مرکب ہے اپنی متصنا دا حزائے ترکیبی کی وجہسے یہ جاریت و گمراہی اور خیرو شرکا مجوعہ ہے جاریت و خیر کی بنار براس کا آئیڈ تعلب ، حق تعالی کی صفاتی و ذاتی تجاتیات کے ظہور کی استعداد رکھتا

جهر البنت نا جهر المرب المرب

اگری تعالی شجانه کافعنل دست گیری فرطیئے اور انسان عالم قدس کی طوف گومانی پرواز کرسے تو و فرکرشتوں پریمی گوئے سبقت سے مباتا ہے۔ سه قدسیاں راعثق ہست و در دنبیت درو را جز اکری ورخورد نیست

مخقربه که ماسعیت کی وجه سے تمام انسانوں میں صفرت محد صطفے علیہ انتختہ والثنائ بہترین و فضس ل انسان ہیں اور ابُر بہل تعین بدرین انسان واقع ہوا ہے .

متن بس ناچار تا ازگرفتاری همه نجات میشر نشود گرفست ری میلیح که منتره است از پیمی نیز حاصل نیاید خرانی درخرانی ست

☆ تخریج مدسیث

مذکورہ بالاحدیث کو صورت امام غزالی رحمۃ السُّرعِلیہ سنے اسیاء العسائرم میں نقل فروایا ہے لیکن لاکھیں عین فرای ہے لیکن لاکھیں تھی کے میں مدیث پول لاکھیں تھی کی کا کھائے کہ دکھیں تھی اور لیکن ڈیسکٹونی کی بجائے وَسِیحیٰی سے الفاظ ایس، طبرانی میں یہ حدیث پول منقول ہے اِنَّ یلْلِّهِ الْبِیَّ فِی مَنْ الْدُرْضِ وَالْبِیَّةُ دَیْبِکُمُ وَلَّهُوبُ عِبَادِهِ الصَّرَاعِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المنيت الله المنابع ال

ترجید، پس لامحالرجب کک ان سب کی گرفتاری سے نجات بیستر نو کئے ایک ذات کی جوایک ہونے سے ربعنی وحدت سے بھی منزہ و پاک ہے، گرفتار حاصل نہیں ہوتی عنیری کے ساتھ گرفتاری خزابی ہی خزابی ہے ۔

#### شرح

منطور بالایں صغرت امام ربانی قدس سرؤ ارشاد فرائے ہیں کہ جب کم فلب ماسوی اللہ کی مجت ہیں کہ جب کم فلب ماسوی اللہ کی مجت سے بیزار اور بی تعالی کے ساتھ گرفتا رہنیں ہوجا آسل سرخلے سے اس جلے کے منز ہواست ازیکے " یعن ایک ذات محکم ایک ہوسنے سے می منز ہے کی قد کے تفصیل نار تاریکن ہے ۔

دراصل صنرت امام ربائی قدیمس سنر فرنے بیاں ایک دسین تحتیکی طرف استارہ فربایا ہے کہ ایک کا استعال اس مجد کیا جاتا ہے جہاں دو تمین چار کا اسکان موجود ہولکین جہاں مرے سے دو تین چار کا امکان ہی مذہو تو بھر دو الد نہیں کہنا چاہیے کہ معنت استعال کرناصر دری نہیں ہاں البتہ ہی تعالی کو بطریق عدد واحد نہیں کہنا چاہیے کہدو حدة لاشر کی ہونے کے اعتبار سے اسے واحد کہا جا تا ہے کیونکہ واحد (ایک) منتسم ہے اور احد رکمتا) غیر نظم جوتی تعالی کے شایان شان ہے۔

ورغیقت واحد، عدو و شار سے - اس کی اقدام خسم سے بہلی جا تسیں ولعد بنسی، نوعی، عددی اور اتّصالی میں وحدت عارضی ہے جو حق تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کیوکر حق تعالیٰ ہر قسم کی مجانست و مماثلت ، اتّصال وانعمال ، کھڑ و تعدّد، اسکان حدوث اور ترکیب و تبعیض سے قطعاً پاک ہے تعالیٰ اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلْقاً كَيْ بِرٌ البَّرِ حقّ تعالیٰ اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلْقاً كَيْ بِرٌ البَّرِ حقّ تعالیٰ اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلْقاً كَيْ بُرٌ البَّرِ حقّ تعالیٰ واحد حقیقی ہے اس کی وحدت عارضی نہیں عبکہ صلی، ذاتی اور متقل ہے ۔ وَالْهُ كُمُّ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَنْ ذَاتی اور متقل ہے ۔ وَالْهُ كُمُّ اللّٰهُ كَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ اللّٰ يس ق تعالى كى وحدت ذاتى وحقيقى كا جى بيان ہے-

جب کہ قبل می واللہ اسکا کے میں حق تعالیٰ کی اصرتیت کا بیان ہے وشار وصلہ اور علم وعلیٰ کی صدود ہے وراء ہے کیو کہ ہم اسواکو فنا ہے ادر صرف ذات حق تعالیٰ کو ہی لقامے ۔

حضرتا، عظم المُمنيذ وفي المسعند في اسعقيدة توحيد كى يول صاحت فرائس -وَاللّهُ تَعَالَىٰ وَاحِدُ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ وَلْكِنْ مِنْ طَرِيْقِ آتَ لَا شَرِيْكَ لَهُ رَقُلُ هُوَاللّهُ أَحَدٌ .... إِلَىٰ عَ

واضح کہے کہ واحد ہیں حق تعالیٰ کی وحدتِ مطلقہ اور احد ہیں احدیتِ البایہ کا بیٹر کم بیان ہے۔ وہ اپنی ذات وصفات اور افعال میں بیگانہ ہے۔ ورحقیقت کوئی بھی کسی امرین اس کے ساتھ شرکی نہیں البتہ مشارکت اسمی اور مناسبت لفظی بیٹ سے نارج ہے۔ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال اسکی ذات کی طرح ہے جو ان ہے جگون ہیں اور وہ ممکنات کی صفات وافعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ حیگوں ہیں اور وہ ممکنات کی صفات وافعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔

صورتِ نِيت اور حقيقت نيت

منن اگر حقیقت نیت میشر نشود خود را به تکلف برین نیت باید آورد

ترجی اگرنیت کی حقیقت میشرنه جوتوبینی آپ کو تکلف کے ساتھاس نیتت پر لانا چاہیے ۔ المنيت المناف ال

#### شرح



كتوباليه حرت برزاعب كالمتحيج المنتح أناك رحمة الله عليه



موضو<u>غات</u> ہزمت پرشکرواجب ہے مثا نخ المہنت کے طریقے کے مطابق ملوک طے کرنا جا ہتے



مکنوب - ای مهرنعمت رزی کرواجب مب منن شرکر مُنعم علیه واجب است عَقَلاً

توجید : عقلی اورسسرعی اعتبارے نعمت واسے برنعمت عطا کرنے واسے درب تعالی کا تکرا واکر نا واجب ہے ۔

#### شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام رّابی تورِسس بیرؤ حق تعالی بهانه کی عطافتر ورہ نعمت کی میں خورت امام رّابی تورسس بیرؤ حق تعالی بهان فرمان جایں۔ نعمت کی اقدام اوراس کی اہمیّت قدائے وضاحت سے نذر قارئین ہے .
قارئین ہے .

أَنْ كُنُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعُرُوبِ يُقَابِلُ النِّعُ مَةَ سَوَاءٌ مَعُرُوبِ يُقَابِلُ النِّعُ مَةَ سَوَاءٌ شَواءٌ شَكَر كَلَ مِلْ النِّعْ مَةَ سَوَاءٌ شَكَر كَلَ مِلْ النِّعْ مَةَ سَوَاءٌ مَنْ مَعُرُ فَوْ مِنْ الْقَلْبُ الْعَرْفِينَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْمِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

بندے پرنعمت عظیمه اوراحیان کرمیر کی بناد پرحق تعالی کاشکر اداکر نا دو وجوہات سے

لازم ہے۔ دوام تعمت اور زیادت تعمت .
دوام نعمت کے لیے شکراس لیے صروری ہے اکہ وہ تعمت ہمیشہ کے لیے بندے کو متی سے جدیا کہ حضور اکرم صلی السَّر عَلَيه وَلَمْ نے ادشاد فرایا إِنَّ لِلنِّعَسِيمِ اَوَالِدٌ كَا وَالِدٌ كَا وَلَا اِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ كَا وَلَا اِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ كَا وَلَا اِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ كَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ كَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ فَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

ر بھی اسی طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں تو ان کوشکر کے ساتھ یابند کرو)

مرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد الله المرائد ال

میں ہے ہیں دانا مالک جب غلام کو نعمت کاحق اداکرتے دیجیتا ہے تواس برمزیر احمان کرتا جلاحا تا ہے ورنداحیا کات منقطع کر دتیا ہے .

نعمت کی نیس ۱- زیری ۲- دینی

دنیری نعمت کی دوقسیس ہیں۔ ہنفعتِ نعمت ۲۰ مدافعتِ نعمت زنر زند سال میں استفاد میں میں میں میں ایک میں ا

نفع نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے مناسب ومنافع کی چیزی اسے عطافرے مافعتِ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے سے بگار پیدا کرنے والی اور تعلیف دہ

چيزول کريوکے رکھے .

ہ یہ سے دینی نعمتوں کی دقو میں ہیں ۔ نعمتِ توسٹ یق امر نعمتِ عصمت نعمتِ نوفیق بیسے کہ حق تعالی بندے کو اسلام کی توفیق شختے بھرا تباعِ سنست اور الماعتِ رسول صلی الشرعلیہ وکم کی توفیق سے مالامال کرنے ۔

له منهاج العابين له ابراميم>

چۇ بىنىت چىلىسى ئۇلىك ھىلىكى ئىلىكى ئىلى ئىلىكى ئىلىگ

مخصر سوکہ تق تعالی کی بے پایان ممتوں کا تمار وساب ممکن نہیں جدیا کہ آیت کریم اِنْ تَعَدُّ وَالْمَعْتُ اللهِ لَا تَحْصُوْ هَالْتِ عِیاں ہے کیفرانِ نمت سے سلب نعمت کا خدشہ اور عذاب کا امکان ہے سیب سے سلخ اور شکل زوالِ نعمت عزت کے بعد ذلّت ، قرب کے بعد تُعِداور وصال کے بعد فراق ہے لئے

شکر حضوراکرم صَلّی التّه عِکنیه وَسُلّم کامجوب اور پیسندیده عمل ہے

جيهاكدام المؤمنين حضرت عالُشه صديقة كى رواست اس برولالت كرتى ہے . إِنَّ سَبِتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى

تَتَفَطَرَقَدَمَاهُ فَقَالَتُ عَائِثَتُ لِمَ تَصْنَعُ هِذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدَدُ عَفَرَاللهُ كُكَ مَا تَقِدَّمَ مِنْ ذَيْبِكَ وَمَا تَأْخَرَقَالَ اَفَلَا أُحِبُ اَن

اکون عَبُداً شَکُور لُلْ یعنی نبی اکرم صلی الترطیه و ملی ات کوعبادت کے لیے کھڑے میں ایس کے میں ایس کی ایس کے اس کے میال التر میں ایس کے مقدم مبارک بھٹنے کے قریب ہوجاتے میں نے عرض کیا یار مول التر

اب ایساکیوں کرتے ہیں جب کہ السّرتغالی نے آپ کے سبب آپ کے اگلولاد پچیلوں سب کے گنا و معان کرنے آپ نے فرایا کیا ہیں اس کا شکر گذار بنڈ نبنا

پیندرز کروں ؟

معلوم ہواکہ صرف زبان سے شکر شکر کرنا شکر نہیں ملکہ احکام خداوندی کی تعمیل اور عبادات کی مجاآوری کا نام شکر ہے لبندا المسنت وجماعت کے علی ئے شریعیت اور شائخ طریقت کے مطابق عقائد کی دریکی، احکامات کی مجاآوری ، قبلی تنویراور ہائی تطمیر کا اہمام کرنا چاہیئے تاکحق تعالی (منوحقیقی کا شکرادا ہو سکے۔ وَاللّٰهُ الْمُوَوَّقِیْ



منن بتصفیه وتزکیه است برطبقِ سلوکِ صوفیه علیته این فرقه سکنیته

ہے۔ یک سرت ہے۔ ترجیدہ: اس عالی گروہ (المسنت وجاعت) کے صوفیائے کام کے سوک کے مطابق تصفیہ وتزکیہ ماصل کرناہے۔

#### شرح

ندکورہ خلے میں صنرت امام را نی قدس سرہ مشائخ المبنّت کے اخت سیار کوہ طریقے کے مطابق سلوک طے کرنے ، یونانی فلسفیوں اور ہندوستانی بریم نوں کے وضع کر دہ غیر شرعی صبّوں اور ریاضتوں سے اجتناب کرنے کی فیسمت فرا ہے ہیں واصل تصفیہ عالم الموسکے بطائف کی تطبیر کرنا ہے کی استان کو مصافی بنا نا اور تزکیہ عالم خلق کے بطائف کی تعلیم کرنا ہے کی امر کے بطائف کی مجاورت و ہمائیگی کی امر کے بطائف ذاتی طور پر فرانی ہیں سگر عالم خلق کے بطائف کی مجاورت و ہمائیگی کی وجہ سے ان برغبار آجا تا ہے اس ہے ان کا تصفیہ کرنا جا ہے جب کہ عالم خلق کے وجہ سے ان برغبار آجا تا ہے اس ہے ان کا تصفیہ کرنا چا ہیں جب کہ عالم خلق کے بیت ترکیہ و تطہیر سے ہی مطبع اور نیاز مند ہوتے ہیں۔

مختصریدکه تمام انسانی قوئی اورجهانی اعضاء کاحق تعالی کی بندگی میں مصروت ہونا اورغیری کی گرفتاری سے فارغ ہونا ہی شکوسہے

بے غم و درد توصدحیت زعمرے کرگذشت پیش ازیں کامشس گرفتار عمنت می بودم

بایند فربرا: واضح سے که حدیث جبرال (علیالسلام) بین ایمان وراسلام کے بعد

اصان كاذكردين تين كى تعليم كابيان بادراس بردين اسلام كى كيميا بوقون ب ب بين مرب المام مربي تين المام مربي المام مربي المام مربي المربي والمربي المربي المرب



ئتوباليه حرت **حرسَت هُيَّ كَنْ حَوْلِيَ بَهِ جَهَ** الْ رَمْدَالْهُ عَلِيهِ



<u>موضوع</u> ترک ذنب کافهوم

## مکنوب - ۲۷

متن جمع ساختن دین و دُنیا را از قبیل جمع اَضداد است سبس طالب آخرت را ترک ونی لا بدائد

ترجیں: وین اور دنیا کا جمع کرنا جمع اَضداد کے قبیل میں سے ہے لیس طالب آخرت کے یہے و نیا کا ترک کرناصروری ہے۔

#### شرح

 قرب کی سیٹرسی ہے اسلامی عبادات براگر غور کیا جائے تو معی وم ہوگا کہ ان ہی ہی ترک کا بہلوموجودہے اسی یعے صغروری ہے کہ اگر ترک وُنیا کُلی طور پر نہ ہو سکے تو ترک جزوی کوہی اخت بارکر لیا جائے۔



کتوبالیه صرت قَلیج اللّائی بن قلیج خان رحم الله علیه



#### موضوعات

دنیااوراہلِ دنیا کی مرمت فضول مباحات سے اجتناب عزمیت وزھست کا فرق یا فکرا خرت کتوبالیہ قلیج اللّٰہ بن قلیج خان عہدجانگیر کے امراء ہیں سے تھے ان کے نام تین مکتوبات تحریر فرط نے گئے۔ (وفتراقیل مکتوب ۲۲) ۱۸۴۰ وفتر دوم کمترب ۳۲)

## مکنوب سای

زیرنظر کتوب میں صنرت امام رآبانی قدسس سرؤ نے نہایت قیمتی مسائل ومعارف بیان فرطئے ہیں چ کدیے کتوب عام فہم ہے اس میں چنداصطلامات کی تشریح ہدیئہ قارئین ہے۔

ونیا اورائل دُنیا کی مذمت منت منت منت از در دُنیا کی مذمت منت از در دُنیا میل آزمایش و ابتلا ست الحاصب او را بازاع مُزخرفات مُموَّه ومزَیِّ گردانیه اند صورتِ او را بخال وخط و زُلف و خدِمُو بُوسه مزییب ماخت اند به اند اند به ا

تنوچه ای فرزندا دُنیا آزمانٹ اوراتبلا، کا سقام ہے اس کے نا ہرکوقہا قسم کی باطل آرائشوں سے آرا سے تا اور مزین کیا گیا ہے اس کی صورت کو موہوم خطو خال اور زلف ورضار سے پیراستہ کیا گیا ہے .

#### شرح

سطور بالامیں حضرت امام ربانی قدّس بنّسرؤ دُنیا اور ابل دُنیا کی ندست بیان فرمائیے ہیں وراصل دُنیا اپنی آرائشسس وزیبائش اور حلاوت وطراوت کی وحب سے شری دیدہ زیب اور داکش ہے۔اس کا ظامبر سارب اورخواب کی مانند ہے گمراس کا باعن خراب اور اور پڑسردہ ہے اس سیاے اس پر فراینہ تنفص محززدہ اور فریب فوردہ ہے .

© وُنَياحَى تعالىٰ كى نهابت ناكب ننديده اورخضوبه ب غالبايي وجرب كراس كى محتت بركن مى بنياد اوراس كانواستگار لعنت و به كار كاحدار ب جيبا كرار شاونوى على صاجها الصلوت الدُّنيا مَلْعُونَةُ مَلْعُونَ مَافِيهُ اللَّهِ فِكُر اللَّهِ السب واضح ب -

ونیا ایسامردارہ جو بظاہر و طرانو کشبودارہ گرحقیقت میں نہایت براد دار ہے اس کے طالب کو گا فرمایا گیا ہیں کہ ارشاد نبوی علی صام ما الصلوت اَلدُیناً جیفہ یہ و کا رہے کہ دیا ہے اسے عیاں ہے۔

 ونیا اس مہلک ومنقش اڑوھا کی ماندہے کہ جس کے زمر کا کوئی تریاق نہیں لہذاونیا کی گرفتاری سے بچنا ہی وانائی او عقلمندی ہے .

© ونیااور آخرت کے درمیان فعدالمشرقین ہے متبناایک کے قربیب جاؤگے اتنائی دوسری سے دور ہوتے چلے جاؤگے یہ دومتضار چیزی ہیں لہذا ان کا اجتماع مشکل ہے

اس بیان کوجمع کرنے والا داوانہ سے۔

- ہم خداخواہی وہم دُنیائے دول ایں نیال است ومحال سے جنول واضح رہے کہ جو چیز حق تعالی سے دوراوراس کی یادسے خافل کرنے وہ میں بیات مسلم دنیا ہے۔ دُنیوی اُمور میں صروفیت کے باوجو دجس سالک کا دل فداکی یاد سے ایک لمحرمی غافل نہ ہو بلکہ ہروقت حق تعالی کے ساتھ قرب و میبت کی کیفیا ہے۔ سے ایک لمحرمی غافل نہ ہو بلکہ ہروقت حق تعالی کے ساتھ قرب و میبت کی کیفیا ہے۔ سرشار کہ خواج کا اِن نقشبند یہ قدسس اللہ تُوکائی اَسُرار ہُم اس کیفیت کو خلوت درانجن سے نیمیر فرطت ہیں ۔

## فضول مباحات اجتناب

منن ای فرزند کار این ست که از فضولِ منباحات اجتناب باید نمود واز مباحات بقدرِ ضرورت اکتف باید کرد

توجه، اے فرزند کام کرنے کا یہی ہے کہ فضول مباحات سے پیمیز کیا جائے اور بقدر صرورت مباحات پر کفایت کرنی چاہیے ۔

#### شرح

سُطور بالا میں صفرت امام رّبانی قد سس رسترؤ فضول مباحات سے اجتماب کی تعقین فرما سے ہیں ۔ چوبکھ مباح امور کے اختیار کرنے سے بعض اوقات فرائض و لیب فوت ہوجاتے ہیں جوجی تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے اِعراض کی علامت ہے ۔ نیز فضو کا موں میں صدوفیت اور لا یعنی علوم ہیں شخولیت سے پر بمیز اس لیے بھی صفروری ہے تاکہ مباویات سے گذر کر اصول تک رسائی نصیب ہو تاکہ مبادیات سے ایک مقاصد اور فروعات سے گذر کر اصول تک رسائی نصیب ہو میں کہ ارش و نبوی علی صابحہا الصدات والتسلیات عَلاَمَةُ اِعْدَاضِه قَعَالَیٰ عَنِ الْعَبُدِ اِنْتِنَالُهُ بِحَالَا یَعْنِ الْعَبُدِ اِسْتُ وَاضْح ہے ۔

سے مان پیوسیا وسٹ میں میں گرشکر خور دن بود جان کُندلیت به مرحد چرعشق خدائے حرابت بقد رصر ورت مہامات کو اس لیے اپنانا جائے تاکہ طاعات میں جمعیتِ خاطر

اور صنور قِلب نصيب موخوراك اسسيك كماني جِلسيَّ ناكرعبا دات كى ادايْكى مين قوت سلِّي اورب س سيك بيننا جامية الدسترعورت اورادائ نمازك وقت زينت فعيب مومياكه آية كرميه حُدُوُ از يندَّ كُوْرِعنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ المستعيال سي .

رخصرت وعزلميت كافرق

ملن اكابرِ نقشبنديه قَدُّسسَ اللهُ تَعَالَى أَنْسَارُ مُهُمْ عَل بعزيمت اختيار كرده اندواز رخصت مهماامكن اجتناب فسنسمروده ازجمله عزائم اكتفاست بقديضروت

توجه اسلانق شندر کے اکابر قدش اللہ تعالی اسرار تم نے عزمیت برعل کرنا اختیار فرمای ہے اور زصرت سے حتی الام کان پر میز کیا ہے ریم عزمیت میر واخل ہے کہ بقد رِضرورت پر اکتفاکی جائے .

شرح

سطورِ بالامیں حضرت امام رّا نی قد سسس سر مراه سلی نقشبندیہ کے اکابرین رحمنه

کے الاعرافت ا

بقيه حاشيه صفحه گذشته

تخرر بچ حدیث ایدروایت صنرت اوبرروه رضی الشرعنداس ترمذی مده می میں مرفر ما در ارکور ب مِن مُحَنِّن إسْلَاهِ الْمَرْءِ تَرْكُ و مَالاً يُغِنَي والم أودى سنسل حن قرار دباست ابن عبد البرسف كما كم على متقی نے جَوَامِعُ الْحَصِّلِوسِ مصرت امام ربانی قدس مرفِ الفاظ کیا تدلیے مرفوعاً ذکر فروایا ہے اور ابن مجر نے شرح اربعین میں کہاہے مینْ عَلاَ مَاتِ اِعْوَاضِ اللّٰہِ تَعَالَىٰ عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَبْجَعَلَ شُغُكُهُ فِيُمَا لَا يُغْنِيُهِ مِيةُ لَاحْن سبت - علیہ اجمعین کاعزیمت اور زصت پڑھل کے بائے موقف بیان فرائے ہیں وراصل عزیمت وزصت ماموراتِ شرعیمیں سے ہیں ان کا جمالی فرق ہرنے قارئین ہے -

و فافسر المحاصرت سيد شريف حرجاني قدّس سرة وصلت كي تعريف كالت

بطرازين

اَلَّخُصَةُ فِي اللَّغَةِ الْيُسْرُوالسَّهُ وَلَهُ وَفِي الشَّرِيْعَةِ اِسْمُلِّمَا رَضِمَتُ الشَّرِيْعَةِ اِسْمُلِّمَا رَضِمتُ شُرِعَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْحَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمُ مُتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْحَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمُ مُتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْحَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمُ مُتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْحَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعُولِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتَى الْمُعْتِيمُ الْمُعِلِي الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعِلِي الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعِلِي الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتَمِيمُ الْمُعْتَمِيمُ الْمُعِلِي الْمُعْتَمِيمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِمُ الْمُعِلِي الْمُعْتِيمُ الْمُعْتِي

یعنی لغت میں رخصت آسانی اور مہولت کو کتے ہیں جب کسی شکل امرکوعواض کے ساتھ ستعلق کر کے مشروع کیا گیا ہمولیت کو مسلم ہوستے ہوئے عذر کی بنا، پر وہ ابات کا تقاضا کرے سے شریعت میں رخصت کتے ہیں .

جیسے اگرکوئی مجبور تف قلبی طور پر طمئن بالامیان ہوتے ہوئے کفر پر کلم زبان پر سے آئے قرش لیست مطهره کی طرف سے اسے جان بچانے کے بلاس امر کی اجازت ہے جب کہ آید کرمیہ مَنْ گفَرَ بِاللّٰہِ مِنْ اَبْعَدْ اِیْدَانِهَ اِلّٰا مَنْ اکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ ا

علمائے اصولیتن نے بیتج کے اعتبار سے رضت کی دوسیں بیان فرائی ہیں ا۔ رخصت فی دوسیں بیان فرائی ہیں ا۔ رخصت فعل کے ہا وجود اس کام کی حرمت باقی رہتی ہے جیسے مجرم کو معافت کرنے نے سے جالت اکراہ میں اطینان قلب کی صورت میں زبان پر کلئے کفر جاری کئے نے سے جالت اکراہ میں اطینان قلب کی صورت میں زبان پر کلئے کفر جاری کئے نے کہ اجازت سے بہتی نوطان قتل کونے کی اجازت سے بہتی نوطان قتل کونے کی اجازت طینے کے باوجود رکام معلال نہیں ہوجاتے ملکہ حرام ہی استے ہیں جھی اس رخصت کا یہ ہے کہ اگر وہ معذور و مجبور شخص قتل وغیرہ کی د بہجوں کے باوجود حضرت شارع علیہ السلام

كى تعظيم مي إن رائيول سے مجتنب كے تواجرو تواب كا حقدار موكا.

ن يم ي ن بريس - بريس - به به بريس و يم يدر بي الم ي بين وه كام جربيط حرام تعااب المرسك من مربيط حرام تعااب السيط حرم تعالب السيط حرام تعالب السيط حرام تعالب السيط حرام تعالب المرسك حق مير مباح بروما ما سي مبياكم آيت كرميه فَ مَنِ اصْطُرَّ عَنِيْ بَا مِعْ وَلَا عَادٍ فَلَاّ اشْمَعَلَيْنَةٍ عَلَيْنَةً عِسه واضح عد.

حكم اس كايہ ہے كہ اگر وہ حالتِ اضطرار بیں حرام كھانے سے بازئے تنى كہ مر جائے توگنا ہ گار بوگا كيونكم اس نے ايک مبائز چيز استعال كرنے سے كريز كر كے خود كشى كا

علمائے بغت عزیمت کی تعربیت میں یوں رقمطراز ہیں۔

فِي اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ عِن الْإِرَادَةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ عَرِّمُ عَرَمُنَ لَهُ قَصْدٌ مَؤَكَّدُ فِي الْفِعْلِ بِمَا عَرْمُيكُنْ لَهُ قَصْدٌ مَؤَكَّدُ فِي الْفِعْلِ بِمَا أمِرَبِهِ وَفِي الشَّرِّنِيَةِ إِسْتُرَلِّمَا هُوَاَصُلُ الْمَشْرُوْعَاتِ غَيْرُمُتَعَـكِقٍ بالعكوارض

یعی نفت میں پختہ ارائے کوعز بمیت کتے ہیں جبیاکہ اللہ تعالی نے صفرت دم علیہ السلام کے بائے ارشاد فرایا اور نہایا ہم نے (اس لغزش میں) ان کا کوئی قصد بعنی جس فعل کے مذکر نے کا انہیں حکم دیاگیا تھا اس کا ارتکاب کر بیٹھنے میں ان کا کچتہ ارادہ زتھا. وہ ملم وعواض کے ساتھ متعلٰق کیے بغیراصلاً مشروع ہو لیے شربیعت میں تمر<sup>ین</sup> ر

جياكرار أن ونوى على ماجها الصلوات أفض ل الْبِجهَادِ كِلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ 

#### فر*رته* فکر*آخر*ت

منن نکر باید کرد وعمت بل دور اندلیش را کار باید من مرود فرداغیر از ندامت و خیارت میج ببت نخوامد آمد

ترجی، فرکرنا چاہیئے اور عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیئے ورز کل قیامت کے دور سولئے ندامت اور خیارہ کے کچھ التھ شیس کئے گا۔

#### شرح

سطور بالا ہیں صفرت امام ربانی قدرت سرس میر فافتر آخرت کی نصیحت فرا ہے ہیں واصل وُنیا دار الغرور ہے اس ہے انسان دنیوی کاموں ہیں خول ہوکر بارگا والیزدی ہیں جوا دہی اور احتساب کے تصور کو کیے فرائموٹ کر بیٹتا ہے میں اکد آیڈ کر کیے ایک سے الیونشان آن گی گئر کیے ہوئول وفعل کا جواب الیانشان آن گی ڈوک کے سے واضح ہے واضح ہے واضح ہے دو فرصت کے اوقت ایک وصاب ویا ہوگا ۔ سالک کو جا ہے کہ وہ صحت وعافیت اور فرصت کے اوقت ایک فیلمت جانے ، اعمال صالحہ کی بجا آوری ہی خفلت کو ترک کراسے ورن سراسر ہلاکت فیلمت جانے ، اعمال صالحہ کی بجا آوری ہی خفلت کو ترک کراسے ورن سراسر ہلاکت



ونقصان ہے . جبیباکرارٹا دنوی علی صاجها الصلوات هَلَکَ الْمُسَبِّ وَفُوْنَ (سَوْفَ َ اَفُلُ الْمُسَبِّ وَفُوْنَ (سَوْفَ َ اَفُلُ کِسِنَ اَسْکار سبت ۔ اَفْلُ کِسِنَ اَسْکار سبت ۔

متخريج حديث، اس مديث كود لي ف الفروس مديد ين من العروس مديد الرحن بع وف في المفروس مديد المرات العرائم المواقع المراقع المراق



كتوباليه حر<u>ت رزابل</u> **ي** النّرخان رممّاله عليه



موضو<u>عات</u> فقرار کی اہمیت خلاف تشرع لقب رتبنیهه منوب الدين الزمان رحمة الترطيب الدين الدين الدين الدين الدين الترطيب القائع الدين ا

## مڪٽوب -٣٦

مَنْ حمدًا لِللهِ مَبْعَانَهُ كَه از فُولِئِ الْ مُجَتَّةِ فَصَدَراء وتوحبُ ورولِثان مفهوم كشت كه سرايه فعد الله والسنت كه سرايه سعاد اتست لِآنه في مُحلَساء الله وسبعانه وهم مُ تَوَمَّمُ لاَ يَشْفَى جَلِيسُهُمُ (الح)

تنوه ۱۰ المحدلتاركه اس كمضمون سے فقیرول كى مجتب أور درولیو كى طرف توجه وعقیدت مسلوم ہوئى جوكه تمام سعادتوں كاسرابیسہے كيونكر لوگ التارشجان دسے ہم نشین ہیں اور یہ وہ بابركت لوگ ہیں جن كاہمنشین مرجنت نہیں ہوتا .

#### شرح

حۇ بىت، كۆرىمىيى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

کے ساتھ مجات پر امور ہیں بیاکہ آیت کرمہ واضیر فَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ بَدْغُونَ وَجَهُمُ وَالْبَيْ فَرَسِ سَنَّهُ فَعُلُول کو سمجات و رَجَّهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَاقلول کو سمجات میں میں کہ اہل اللّٰہ کی مجت نعمین المقم اوران کی معیت امراہم ہے ، ان کی صحبت میں تعالی کے ساتھ ہم نشینی کا اعت اور نصیبی سے نجات کا ذریع ہے بیاکہ مدیث قدن قائل کے ساتھ ہم نشینی کا اعت اسکار ہے ، صفرت مولانا روم قدس شرف نے اسم فوق کو ایک است اسکار ہے ، صفرت مولانا روم قدس شرف نے اسم فوق کو ایک اسم کو ایوں بیان فرایا ہے ، سع

هر که خوامد برمنسینی باخدا اونسشیند درحنوراولیا،

غوث الثقلين صنرت سيدناشخ عبدالقا درجيلانی قدّس شرؤ كيف بمنشين كركررشس دوراس سے بينوف بون كامترده سائة بوت فرطت بي . مه كاكر نيجالي لا يكاف جليشهم كنب النهان ولا يَراى مَا يَوْهَبُ

خلاف شرع لقب رتبنيهه

مَنْنَ سعادت آثارا فِقره درصيفن گرامي انداج يافت بود كه حسن بديو نُشَائين اين نعتيست كه مخسوس بحسرت واجب الوجود ست حَبَلَ شَلْطَانَهُ عَبْدٌ مَمْ لُوْكُ لَا يَقْدِدُ وَعَلَى شَكَى عِدَا وَجِد رسد كه

جو البيت الله المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف ا

بوجه از وجوه بخداوندخود جَل سُلُطانُهُ مُشارَكت جويد و درراهِ خداوندي يويد-

ترجہ: اے سعادت مندائپ کے کتوب گرامی میں ایک فترہ خدیو خشائتین (مالک دوجهال) درج تھا یہ الیہ صفت ہے جو واجب الوجود جل شائن (حق تعالیٰ) کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے . بندہ مملوک کو جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی پنے خدا وند تعالیٰ جل سلطانہ کے ساتھ مشارک ۔ وصوند ہے اورخداوندی کے راستہ پر ملے .

#### شرح

سطوربالا میں حضرت امام رّ بانی قد سس سرّ و خلاف سرع لقب بر تبنید فرما است بین اور کمتوب الید کو بینے خدید دی خشائتین (شہنٹاہ) کے خطاب سے منع فرما سے بین کو کر کہ یہ لقب وصفت (شہنٹاہ) بی تعالی کا خاصہ ہے اس کے سواکوئی منع فرما سے بین کو کر کہ یہ لقب سے کوئی میں اس صفت سے نہ توسقت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس قسم کے لقب سے کوئی طقب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس قسم کے لقب سے کوئی طقب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس قسم کے لقب سے کوئی الله فیل کے نودیک سب سے بڑا الله تعالی کے نودیک سب سے بڑا الم کے نودیک سب سے بڑا میں ہو ہے کہ کسی شخص کو شہنشاہ کہا جلئے ) سے ظاہر ہو السے کہ کسی شخص کو شہنشاہ کہا جلئے ) سے ظاہر ہو السے و مجازی طور پر ہوتسم کی مالکیت و بارت ہی حق تعالی میان کے طور پر ہوتسم کی مالکیت و بادت ہی حق تعالی میان کہ بالمیت اسمی اور بادشاہی حق تعالی میان کہ سے خار جے ۔ مناسبت بنظی بحث سے خار جے ۔





موضوعات

عقائدواعال المبنت کے بغیرعالم قدس کی طرف پروازمال ہے قبلۂ توج صرف اپنا شخنہی ہونا چاہئے

#### مڪنوب ۔ ۵۷

مَنْنُ نَقْدِ سَعَادَتِ دَارِينَ مَنُوطُ بَمَا بَعْيَةِ سَيْدِ كُونِينَ السَّتَ عَلَيْتِ وَعَلَّ الْهِ الْصَلَوَاتُ وَ السَّلِيْ الْمَاكُونَ اللَّهِ الْمَاكُونَ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعُلِمُ الل

ترجه، سعاوت وارین کی دولت ستید کونین عَلَیْهِ وَعَلَی الْدِالصَّلَقُ وَ اللَّهُ الْدِالصَّلَقُ وَ اللَّهُ الْفَالَقُ وَ اللَّسَلِيْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

#### شرح

اس کمتُوبگرامی میں صغرت امام را بی قد تس سُرُو علمائے اہمنت کی کتاب و سُنت کی روشنی میں بیان فرمودہ تعلیمات وتبسیات کوسعادت دارین قرار فیتے ہوئے تمقین فرا سہے ہیں کہ لینے عقائد واعمال کوعلمائے اہمنت وجماعت کی آراء کے مطابق درست کرنے اور ان بیمل درآمدے بعد را وسلوک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان دع نا واعمال) کے بغیر فار وارجائری بر الم تھارا اور اپنی منزل کھوٹی کرناہے۔

آیک مکتوب میں ہرکس وناکس کی گفتگو سے اعراض کرنے کے بارے میں یا: بیں ،

کیں باید کہ مارِاعتقاد را بر آنچیمعتقدِ المسننُت است ارند و بخنان زیدو عُمُرُورا در گوش نیار ند مارِ کار را برافسانہائے دروغ ساختن خود راضائع کردن است تقلیدِ



فرقه اجيرضرورست الميدنجات بداشودك

توجه، کس چاہیے کہ اہل شنت وجاعت کے مقدات پر اعتقاد کا مدار رکھیں اور زید وعمروکی ہاتوں پر کان نہ وحری جھٹوٹے افسانوں پر لینے کام کی بنیاد رکھنا خود کومنائع کرنا ہے۔ فرقیز ناجیہ (اہلسنت) کی تعلید صروری ہے تاکہ نجات کی اُمید

ایک مقام *پریوں تحریفر لیتے* ہیں:

وبیے صول این دوباز وطیران و وصول بعالم حقیقت محانست ۔ بیت محال است سعدی که راوصفا تواں رفت حبسنه در پی مصطفے توجه، ان دوبازوؤں رتصیم عقائد واعمال صالحہ) کے ماصل ہوئے بینے عالم

حقیقت کی طرف پروازاور ومول محال ہے ۔ تھے ماصل نہ ہوجب تک نبی کی پیروی کرنا نہیں ممکن کھی اہل صف کی راہ پر میلنا

تُتَتَنَا اللهُ سُبُعَانَهُ عَلَى مُتَابَعَةِ سَيِدِ الْأَبْدِياءَ عَلَيْهِ التِّيَّةُ وَالتَّكَاءُ

منن بلند ہمت باید بود واز حق سبحانۂ وتعالی بوسیلہ یا ہے وسیلہ او را تعالی باید طلبید کار اینست وغیرایں ہمہ ہیچ

تروحه، بلندېمت ېونا چاښيئه اور تق سِعانهٔ وتعالی سے بوسیله پاب وسیله اسی کوطلب کرنا چاسپینے -



#### ہ اصل کام ہی ہے اس کے سواسب بیج ہے۔ مثلث کے گ

سطور بالامیں حضرت امام رہانی قدسس تشرؤ ہرحال میں طلوب حقیقی حال طا کی طلاب کی تاکیدا ور مبندہمتی کی طفین فرما ہے ہیں۔ بقول کے جسسیز دال مجمند آور اے ہمت مردانہ

شنخ الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری قدشس تشرؤ نقل فرلتے ہیں" الہٰی موم از توحاجات لامیخواہند ومن آمدہ ام از قر ترامیخواہم" لینی بار اللب! لوگ تجدسے پی حاجات برآری کی دُماکرتے ہیں، میں کو تجدسے تجمی کو مانگنے آیا ہوں تعنی مجھے اپنا قرب عطا فرما یحقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کوئی تعالی کی دضانصیب ہوجائے تو اس کے پاس کائنات کی ہر چیز ہے۔

مرویر می گرازوگشی جمه چیزاز توگشت در ازگشی جمه چیساز توگشت

حضرت امام رّا نی قدّس سُروُ نے اور سیلہ اور سید اسیاد اسیاد اسید الفاظ اتا کی میلینم فرماکر مجبولوں کے وصل کی طرف اشارہ فرمایا ہے مجبولوں کے مساتھ می تعالی بنے فضل والامعالمہ فرمات ، انہیں بغیروسید کے شرف ار ابی مسید کے شرف ار ابی مسید کے شرف ار ابی مسید کے شرف ار ابی کہ محبول کو راہ وصل میں جو مشرت امام رّا نی قدشس سُروُ ایک کم توب میں رقمط از ہیں کہ مجبولوں کو راہ وصل میں جو مشمل ادراد ب درکار ہوتا ہے می تعالی ان کی تعلیم وربیت کا اہتمام فرما دیا ہے ادر کئی شیخ کا مل کی طرف اُن کی رامِنا کی کردی جاتی ہوتے ہیں ۔ ذالِلاک فَضْلُ اللّٰهِ بِوَ آئِدِ وَ مَنْ قَدَ اَعْ جب کہ محب ، وسیلہ کے محاج ہوتے ہیں . ذالِلاک فَضْلُ اللّٰهِ بِوَ آئِدِ وَ مَنْ قَدْ اَعْ جب کہ محب ، وسیلہ کے محاج ہوتے ہیں .

ع كار پاكان را قياسس از خودمگير

#### قبلهٔ توجه صرف ابنا في نهى مهونا جاسيك منن بنندى لَكُمُ سَالِماً وَعَانِماً مامِعَت خوابهن دنموه الآيك شرط دامري دارند والنُحدب قبلهُ توجه است قبله توجه را متعدد ساختن خود را درتَفْرِ مت ما نذاختن است

تن همه: آپ کو بشارت ہوکہ آپ باسلامت اور مالِ غنیمت کے ساتھ واپس لوٹمیں گے سکین ایک شرط تم نظر رکھیں وہ یہ ہے کقسب لڈ توجہ ایک ذات ہوئی ہاہیے توجہ کے قبلہ کا متعدّد بنا ناسلینے آپ کو انتشار میں ڈالناہے۔

#### شرح

سُطورِ بالایس حضرت امام آبانی قدسس سُرہ بنے ایک کشف کا اظہار فرطتے ہوئے مکتوب الیہ کو فتح ونصرت کی خوشنجری کا بی کین اس بشارت کو اس امر کے ساتھ مشروط فروایا ہے کہ اپنی توجہ کا قبلہ صرف اور صرف بانے سرندگرامی کو ہی رکھیں۔
کیونکہ ہرکسی کا کوئی نہ کوئی قبلۂ توجہ ضرور ہو تاہے جیسا کہ آئیت کر میہ ولیسے لِ قِرجُهُ ہُ ہُ کھو کُھو کُھو کُھو کہ کہ کا میں میں موجائے کھو گھو کہ کے طالب صادق کو مرشد کا مل سکم ل نصیب ہوجائے توسالک کو جا ہیئے کہ کلی طور پر اس کی طرف متوجہ سب اور مرقسم کے فیض وہرکت کے مصول کا ذریعہ ایسے ہی جانے اور جنون کی حد تک اس سے قبہ تعلق استوار کھے کہر کئے کہ موسول کا ذریعہ ایسے ہی جانے اور جنون کی حد تک اس سے قبہ تعلق استوار کھے کہر کئے۔

یی رئت ته مجت ، شخ سے اخذِ فین کاسب سے مُوثر ذریعیہ ہے اور اگر قبلهٔ توجہ متعدد ذوات اور مخلف افراد ہوں توسالک التفاتِ شیخ سے محودم رہا ہے اور فیض حاصل نیں کریا ، حضرت امام رانی قدسس سرم و نے مشہور شن نقل فراکر توجہ کو گینتہ شنح کی طرف سرکوز کے لیے کے نصیحت فرائی ہے .

ہرکہ یجا ہمہ جائیج ہا یعنی جوایک مگبہ قائم ہے وہ ہر گارہ ہمہ جائیج ہا عارت کھڑی میاں محریحش رحمۃ التہ علیہ نے اس مغہوم کولیں بیان فرایا ؟ ہے دروازے کے علم لاسیے محمولاں نوس نویں ناں یار ناسیتے وانگ کمیسنیالؤ کاں



کتوبالیه صر<u>ت ن</u>ځ محکر قلیج خان انگرانی رمماله علیه



#### موضوعات

ورع اورتقویٰ کی اہمنیت ۔ حقوق العباد کی اہمنیت شہرلاہور کی اہمنیت حضرت عیسیٰ علیالسلام کا مختصر تعارف حضرت امام مهدی رضی الندعنۂ کا مختصر تعارف المنت الله المنابع الم

مڪنوب -٢٧

ورع اور تقوی کی ہمیتت

منتن مارِ نجات بردو حزو آند امتثالِ اَوامِروانتها ازنواہی ومنظم ترینِ این دو حزو جزوِ اخیراست که معبَّر لورع و تقویٰ ست

منجات کا مار دوجیزوں برہے اُوامر کا بجالانا اور ممنوعات سے رک جانا اور اس منوعات سے رک جانا اور ان دونوں جزوں میں سے جزو آخر زیادہ عظمت والا ہے جے ورع وتقوی تعبیر کیا گیا ہے ۔ تعبیر کیا گیا ہے ۔

شرح

اس كمتوب گرامى مين صنرت امام رّبانى قدّس سرة نجات كا دار ومارا واسركى باادي اورنوا بى سے بازست كو قرار نے بے ميں باخصوص ممنوعدائور سے رُک جانا زيادہ انجم سے جيباكد آية كرميه وَ مَا الْتَكْمُو الرّسُولُ فَحَدُوهُ وَ مَا نَهَا كُمْرَعَنْهُ فَا اَنْتَهُواْ كَى بعد وَاتَّقَوُّ اللّٰهَ كَ اكبدى مجله سے واضح ہے اسى كو ورع اور تقوىٰ كتے ميں . مناسب معلوم بواہے كہ بيال ورع اور تقوىٰ كى تعريفات اور كچر تفصيلات بیان کروی مائی تاکه کمتوب کے سمھنے میں آسانی سے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ ،

امام ہمام حصنرت مسيد شريف جرمانی رحمة التشويليه ورع كي ولين ورع كي تعرفيف كرتے ہوئے رقط از ہيں ۔

هُ وَإِجْتِنَابُ الشَّبُهَاتِ خَوْفًا مِّنَ الْوُقُوجِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ مِحْرَاتِ مِن مُواجِينَابُ الشَّبُهَاتِ خَوْفًا مِّنَ الْوُقُوجِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ مِحْرَاتِ مِن

واقع ہونے کے خون سے شبہات سے امتناب کرنے کو ورع کتے ہیں . نہر سے اور رروہ شر

ا مادیثِ نبویہ کالی ماجہ الصّلَوات الربع فی مندر کرم صمّی التُّرُّ کُلُو کُلُم کے درع کی المادیثِ نبویہ کالی مادیثِ نبویہ کالصّلَوات کے اللہ میں جندار شادیہ

نقل کے جاتے ہیں اکد سالکین کے سامنے اس کی اہمیت مزید دوجیند ہوجائے

رسول اکرم مَلِی التُرعَلَیْه وَلَم کی فدستِ اقدس میں ایک فص کی عبادت وریاضت
 کا ذکر کیا گیا توصنور اکرم نے ارشا و فروایا لا تَعْدُ لِ الزّعَاتِ یَعْنِی الْوَدَعَ لے (ورع کے

برار کوئی چیز نهای سبے) در ایر کوئی چیز نهای سبے) در ایر شاتی اور در سات این میں ساتا در سام وراثی مرح قاتوں

. مندر اكرم ملى الله عَلَيْه وَ مَلَم نَا الله عَلَيْهِ وَ مُلَم نَا الله عَلَاكُ فِي يُنِيكُ مُ الْوَرُعُ (مّهارت رمة

© حضوراً كرم صَلَى التُوعَلَيْهِ وَتَلَمَّ سے روایت ہے كدالتُرتعالى فرالسبے بعبدي ادِّما فَاتَرَضْتُ عَلَيْكُ تَكُنْ مِنْ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مْ عَمَّا نَهَيْتُكُ عَنْدُ تَكُنْ مِنْ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مْ عَمَّا نَهَيْتُكُ عَنْدُ تَكُنْ مِنْ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مْ عَمَّا نَهَيْتُكُ عَنْدُ تَكُنْ مِنْ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتُ مِنْ مَا اَعْبُدُ النَّاسِ وَادْارْبِي وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِ الللْمُولِيَّةُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ الللْمُولِيُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُولِي الللْم

سب لوکوں سے زیادہ عابر ہوجائے گا ورجن امورسے ہیں سنے تجد کو منع کیا ہے آن سے باز رہ بس توسیب لوگوں سے زیادہ صاحب ورع بن جائے گا۔

⊙ تصنوراکرم ملی الترعکیدوئلم نے صنرت البہریدہ منی التہ عنه کونسیمت کرتے ہوئے

ارشاد فراياكُن وَدَعْا تَكُنْ اَعْبُدَالنَّا سِلْ يعن توصاحب درع بن ما پس ترتمام لوگوست زياده عابدين ماسئه كا .

ایک مرتبه صنرت البرون الترون الترون ایک مرتبه صنرت البرکومدی رضی التروند نے سیر ناصد رفی التروند نے البرون الترون الترون

ٱپ فرای کُرتے تھے گُناً نَدَعُ سَبُعِیْنَ بَابٌامِّنَ الْحَدَلَالِ نَحَافَةُ اَنْ نَفَعَ فِیْ بَابِ مِّنَ الْحَدَامِّ یعنی ہم سنگھلال چیزوں کوچوڑ دیا کرتے تھے اس خون سے کرکہیں کسی حرام چیزیں ندپڑجائیں ۔

مين نافاروق عظم في المورع كُنَّانَةُ لُكُ يَسْعَةُ اَعُشَادِ الْمُكَالَ مُعَافَدةً الْمُعَافَدةً الله المُعَافَة المُعَافِية المُعَافِية الله المُعَافَة المُعَافِية المُعَافِيةُ الْمُعَافِيةُ المُعَافِيةُ المُعَافِيةُ

ام م المم المم قديم الروس مرتب الم الانمة صرت الم عظم الرمنيند رحمة الترطير سنے ايک الم م المم المم قديم اور ور مع مرتب ايك تعان بيں كوئى نقص اور عيب نفاد آپ نے اپنے ساجى سے نفاد آپ نے سابنی ساجى سے نفاد آپ نے سابنی ماجى سے نفاد آپ نے سابنی ماجى سے نفاد آپ نے سابنی ماجى سے فرايا كرديا براجى ساجى سے اس كاعيب صرور بيان كرديا براجى سنے اس كاعيب منا ور بيان كرديا براجى الله على اور بعد بين يون در الم كركم كرديا مقول وہ تعان فرونت كيا تھا اله م عظم كو جب واقعه كا على موانوان بول سے تيس مرار در بم كى اليت كے ان تمام تعانوں كى قيمت صدة كردي فيم

له بن احبطا تا ميم مخارى مد تاه مخانق ع التقوف كه فرّح النيب في تبديض لصحيف في من قب الما ما بمنيف بط

صنرت امام رّبا فی قدین اورع زیرتربیت کوئی سائک بوتوده اسے دِن تاکیدکرے:

وتاکید نماید که درلقہ وقوم وشتبرامتیا طرانیک سری دارد و ہرجے باید نخر دواز ہرما

کہ بیاید تناول نه نماید تا فقی شریعت غرّا دریں باب درست بحنہ بالجملہ درجیع امور کرمیم

مکاآناگ مُ الرّسُولُ فَحَدُّوهُ وَحَالَهُا کُمْرَعَنَهُ فَانْتَهُواْ را نصب عین خود مازد و بین اس بات کی تاکید کرے کہ غذا کے سعل میں حرام اور شبہ بھر میں نہایت امتیا طریعت میں اس آیت کرمید کو مذاکر کھے۔ ما اتاکے مُ الرّسُولُ عَنْ الرّسُولُ عَنْ الرّسُولُ عَنْ الرّسُولُ الرّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَنْ الرّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَنْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَلْ اللّسُولُ عَلْ اللّ

## ابل فرع كطبقات

ارباب طربقت نے اہل ورع کے تین طبقہ بیان فرائے ہیں۔
ارعوام کا ورع ۲۔ خواص کا ورع ۳۔ خاص المخاص کا ورع
یہ ہے کہ وہ شبہات سے پرمیز کریں اکہ وہ احکام اللیہ کی خالفت عوام کا ورع میں مبتلانہ ہم وہ ایکی مباللہ کی خالفت عوام کا ورع میں مبتلانہ ہم وہ ایکی مبیا کرارشا دنبوی علی صاجبها الصلوات ہے۔
اِنَّ الْمُسَلَّا لَ بَیْنَ وَانَّ الْمُسَلِّمَ بَیْنَ وَابْدِیَ ہُمَا اُمُورُ وَمُشْبَبَهَاتُ لَا یَعْلَمُهُنَ کَلُورِی مِنْ النَّا بِی الْمُورِی الْمَا الْم

امور میں جن کو اکثر لوگ نہیں جائے ہیں جو تخص شبہات سے بچا اس نے لینے دیں اور عزت کو بچا یا اور جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوجا ہے داس کی شال ہاں چروائے کی مانند سے جو چرا گا ہ کے اردگر دلینے جانو چرا گا ہے ممکن ہے کہ وہ اس چرا گا ہ میں تیر نے مکن ہے کہ وہ اس چرا گا ہ ہوتی ہے اور اتفاظ میں تیر نے ساتھ کے اور اس کے محارم ہیں .

یہ جے کہ مرایسی چیزے اجتناب کیا جائے جو قلب کو مکدر کر خواص کا ورع کے درکر خواص کا ورع کے درکر خواص کا ورع کے درکر کا درج کے درک کا ورع کے دراس درجہ کے لوگ قلب میں کھٹی خالے دارا درجیتے میں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات اَلْا شُعْرُما کے اللّہ فِی صَدْرِلْ کے داختے واضح ہوتا ہے ۔

سان واصلین اورعارفین کا ورع بے جوغیری سے تعلق خاص النواص کا ورع بے جوغیری سے تعلق خاص النواص کا ورع بے جوغیری سے بیل کہ کا منافع کی اسلام کی ارگاہ میں ماص ہو جائے ہیں کہ کسی غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ان کا مؤقف بیسب سے کے لگر ماشعکا کے باللہ اللہ کے منافع کی سے خافل کرنے وہ تمہائے ہیں منوسس سے .

جب بنے ضرت الو بچر شبلی قدرت س شرہ سے ورع سے متعلق سوال کیا گیا توانوں سے فرمایا آن تُنتَو دُعَ آن لا یکٹنٹ تُٹ قَلْبُ کَ عَنِ اللّٰہِ عَذَ وَجَلَّ طَرُفَةَ عَيْنٍ كُه

المنت المنت المناس المن

يعنى ورع يه ب كه تيرادل حق تعالى سے الحم جيكنے جتنى در يھي بريشان مذہو.

حسول ورع كمازدس جيزير لازم ہي

حضرت امام ربانی قدست سیرهٔ ایک محتوب میں قمطراز ہیں کہ علمائے رّبانیة نظمتے ہیں کہ علمائے رّبانیة نظمتے ہیں کہ جب کہ سالک ان دس چیزوں کو لینے اُورِ لازم نہیں کر لیبا اس وقت تک اسے کال ورع ماصل نہیں ہوتا ۔

ا۔ غیبت سے زبان کو محفوظ کھے۔ ۲۔ بدگمانی سے اجتناب کرے ۔

٣ منخره بن سے برمیز کرے۔ ٢٠ حرام اشیاء سے آنکھ بندکر ہے۔

۵۔ سیج برے۔ ۲۔ ہر حال میں اللہ تعالی کا اصان حالنے اکد نفس مغرور نہو۔ ۷۔ اپنا مال راوحت میں خرچ کرے اور باهل مگر میں خرچ کرنے سے بیجے۔

۶۔ اپنے ان رون میں طرف کے است میں اور طرائی کا طالب مذہو۔ ۹۔ نمازوں کی محافظت کرے۔ ۸۔ اپنے نفس کے لیے بلندی اور طرائی کا طالب مذہو۔ ۹۔ نمازوں کی محافظت کرے۔

٠١- الْمُسنّت وجماعت (كعقائه) پراستقامت اختياركرے - رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَلِيَمْ لَنَا نُوْرَنَا وَلِيَعِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَلِيَعِمْ لَنَا نُوْرَنَا

ت ایک تعراف کے متعلق اسلامی کا تعراف کے متعلق اسلامی کی تعرافی کے متعلق القوی کی تعرافی کی تعرافی کے متعلق القوی کی تعرافیت کے متعلق القوی کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کی تعدافیت کے متعلق کے مت

فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الْاِتَّقَاءِ وَهُواتِّخَاذُ الْوِقَايَةِ وَعِنْدَ اَهُ لِالْمُقِيْقَةِ هُوَ اللَّغَةِ وَهُوَايِّخَاذُ الْوَقَايَةِ وَعِنْدَ اَهُ لِالْمُوعَنَّ النَّعَيْقُ هُوَالِالْحَقَرَانَةُ النَّفُسِ عَمَّا النَّعَيْقُ اللَّهُ النَّفُسِ عَمَّا النَّعَقِقُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلِمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ ا

يعنى لغت ميں تقويٰ، اتقاء كم عنى ميں ہے جس كامطلب ہے خفاظت

البيت المحالي المالي ال

اخست یا رکرنا اورائل حققت کے نزدیک التٰرتعالیٰ کی اطاعت کرے اس کی مندارست کے اس کی مندارست کے اس کی مندارست کے اس کی نفر کی مندارست کے اس کی نفس کردیا، تعویٰ ہے۔ نفس کردیا، تعویٰ ہے۔

تفویٰ کامل قلب ہے تقویٰ صول علم کا زین اور عزت وکرام سے اعزیہ سے جبیا کہ آیہ کرمیدانؓ اگذرہ کا غزیمہ اللہ انتقاک میں سے میں سے ۔

# ارباب طرنقيت مخزديك تقولى كي قتام

البطرنقیت نے اس کی چاقسیں بیان فرمائی ہیں۔ © عوام کا تقویٰ بیسہے کہ وہ شرکے سے اجتناب کریں

خواص کاتفوی یہ ہے کہ وہ ی تعالی کی نافرانی سے احتراز کریں

© اولیاء کاتفوی بیسب که ده بین افعال کووسید بنانے سے پیمیز کریں.

انبیاء کاتقوی یہ بیے کہ وہ افعال کواپی طرف شوب نئیں کرتے اس لیے کہ ان کا تقویٰ حق تعالیٰ کی طرف سے ہو گاہیے اور وہ ہرچیزے دامن بچا کرحی تعالیٰ کی طرف سے ہو گاہیے اور وہ ہرچیزے دامن بچا کرحی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تھے۔

بلينه فمبرا ؛ واضحت كانسان كى المايح برفضيات فوابى سد اجتناب اوروع و

البيت المحالية المالية المالية

تقوی می وجرے ہے اور قرب الی کے مرتوں کہ ترقی کا انحصار مجی اسی بہت جب کہ فرشتے اوا مرکے بجا لانے میں انسان کے ساتھ تشرکی ہیں کی نوا ہی سے باز سہنے کے پابند نہیں اس سے ان ہیں ترقی مفقود ہے مبیا کہ آیہ کرمیہ و مَامِنَ لالاً کَا مُدَمَّ مُعْ لُوْمُ السے عیال ہے ۔ بس انسان کو جاہئے کہ ودع وتقوی کو ہیشہ مذاظر کے جاسلام کے اعلی ترین مفاصد اور دین کی نہایت اہم ضروریات ہیں سے ہے۔ ورع وتقوی کا مل طور براسی وقت حاصل ہوتا ہے جب فضول مباحات سے برمیز کیا جائے اللہ گئے وَقِقْ فَا هَا مُلْاً اللّٰهِ مُعْ وَقِقْ فَا هَا مُلْاً اللّٰهِ مَا وَقَقْ فَا هَا مُلَا

حصرت امام ربانی قدرس سرہ کے نزدیک جمله امور میں ان دنیا ظام ، بلین تم مبر کر کے فتوی کے مطابق زندگی بسرکرنا چاہیئے جنبوں نے عزمیت کا داستہ اختیار کر رکھا ہے ۔ اور زخصت سے اجتناب کرتے ہیں اور اس کوہی آخرت کی دائمی سنجات کا دسسیار بنا نا چاہیئے تھے

حفوق لعباد کی ہمینت متن واجتناب ازمخُرات نیز بر دوقسم است قسمی است که بحقوق اللّه شبکانهٔ تعلق دارد وقسمی است که بحقوق عِباد متعلّق است ورعایت ِ قسمِ انی اہم نراست ... الا البيت المحالي المحالية المحالي

تن المسلم المرام جیزوں سے بینا بھی دوقعم بہت ایک قسم وہ ہے جوالتہ بیجانہ اللہ بیجانہ اللہ بیجانہ اللہ بیجانہ ا کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے اور دور سری قسم وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے علق ہے حقوق سے علق ہے۔ دور سری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے .

شرح

منطور بالامی صنب امام رّانی قدسس شرهٔ حقوقُ السّاور حقوقُ العبادی ادایگی کی نصیحت اور حقوق العباد کی زیاده رعایت کی طفین فرطتے ہوئے رقمطاز ہیں جس کا مفہوم کی لیے لیے کہ اگر حقوق السّاری ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہوئی توائی بدسب کرحق تعالی پائے کمال فضل سے معاف فرا مے گاکیؤ کہ ورغنی مطلق اورار مم الرحمین سبے جب کر نبرہ فقیر معتاج اور فطرق کنجوس وُعیل سبے اس سیاح حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہئے جنائجہ ارشاد نبری کئی صاحبہ الصلاحت سبے۔

اَتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِمُ قَالُوا الْفُلِمُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَ مَلْهُ وَلاَمتَاعَ فَقَالَ رَصَلَى اللهُ عَلَيْ وَ وَإِلَهُ وَسَلَمَ وَإِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمْتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْمِقَالَ رَصَلَى اللهُ عَلَيْ وَ وَيَالِقَ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمْتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْمِقِيلَ مِقْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

 کسی برتبهت نگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کاخون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا بیٹیا ہوگا. پس ہراکیب حقار کو اس کی نیکیوں ہیں سے اس کے حق کے برابر نیکیاں نے دی جائیں گی اور اگر حقداروں کے حقوق لوئے ہونے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہوگئی تو ان حقداروں کے گناہ نے کراس پر ڈال نیئے جائیں سے بھراس کو نارج نم میں جمونک یا جلٹے گا اُنگا اللّٰہ مِنْها

بالمرسخ وفيرا من الكتيبًات المرسخ ال

ی کبیروگاه کا تعلق اگر حقوق الترسے ہوتو ہارگاہِ خداوندی میں توب وا ابت سے بلانہ ممبر میں توب وا ابت سے بلانہ ممبر معاف ہوجاتے ہیں اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہوتو ان کے لیے اس حق کی ادائیگی یاصا حب حق سے معاف کروانا صروری ہے۔ جیسا کوارشاد نبوی علی معاجبا الصلاء تا ہم سے مدور

اَلدَّوَاوِينَ ثَلَاثَةٌ دِيُوانَ لَا يَغْفِرُ اللهُ الْاسْرَاكُ بِاللهِ يَعُولُ اللهُ عَزَّوَ حَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

یعنی نامر المئے اعمال تین ہیں ایک وہ نامرعمل ہے التّرتعالی نہیں بختے گا اور وہ التّرتعالی نہیں بختے گا اور وہ التّرتعالی ہنیں اللّٰہ تعالیٰ لیے وہ التّرتعالیٰ ہنیں ہوں اللّٰہ تعالیٰ ہنیں ہوں کا دہ سے بیٹ اللّٰہ تعالیٰ نہیں ہوں کا دہ بندوں کا ایک دوسرے برظم کرنا ہے جتی کہ ایک دوسرے بدلسے لیں اورتعیار نامہ عمل وہ ہے جس کی التّرتعالیٰ پروانہیں فرائے گا وہ بندوں کا سی تعالیٰ ہے حقوق میرنیادتی کرنا ہے۔ التّرتعالیٰ کی مرض ہے جا ہے توالے عذائے اور جاہے تومعا ون فرائے۔ کرنا ہے۔ التّرتعالیٰ کی مرض ہے جاہے توالے عذائے اور جاہے تومعا ون فرائے۔

لاہور ملادم ندمی قطارت دی اندہ

منتن وآن بلده نزد فقیر جمچو قطب ارشاد است نبست به سائر بلادِ بهندوستان خیر رکبتِ آن بلده بجمع بلادِ بهندوستان سارلیت

توجه، فقیرکے نزویک وہ شہر (لاہور) ہندوشان کے تمام شہروں پر قطب اوشاد کی ماندہے اس شہر کی خیرو برکت ہندوشان کے تمام شہروں ہیں ہیلی ہوتی ہے۔

#### شرح

حضرت امام رّانی قدر سس سُرؤ شهر لا بورکی اجمیّت بیان فرائے ہوئے ملے الا مندکے تمام سب کریہ مندکے تمام شہروں میں قطب ارشاد قرار شے سے بیں اس کی وجہ ریم علوم ہوتی ہے کریہ شہر تبدیشہ سے علاوضل کا گہوارہ راجہہے۔ بیاں ہزاروں عمل سے داسمین اوراولیائے کا طین موجود سب بیں بھورت امام رّا نی کے دور میں عما وفضل حاصل کرنے کے لیے لوگ لاہو کا کی طرف وجوع کرتے تھے با مخصوص بیاں آنام الواصلین مجمۃ الکاملین حضرت سیدناعلی ب

البيت الله المراكب ال

عُمَّان البُورِی المعروت به داتا گنج بخش قدر سرسرؤالعزیز کامزارا قدس ب در اسل جبال النه کابنده بیشوکری تعالی کا ذکر کرتا سب قرزکری تاثیرات کی وجه سے فضاؤں میں لطافت اور مئی میں شرافت آجاتی ہے۔ بی وجہ ہے کے صوفیائے کرام کی خانق ہول اور استانوں کو کوشر لیف کہا جاتا ہے۔ بی وجہ ہے کے صوفیائے کرام کی خانق ہول اور استانوں کو مشر لیف کوشر لیف کہا جاتا ہے۔ اس کے کا نزول بھی ہو ایسے جیسے الکہ آیہ کرمیہ تشکُن ال سکیائی کہ الکہ کا کہ کہ گئے ہے واض ہے۔ اس کی کا نزول بھی ہو ایسے میں کا نزول بھی ہو گئے ہے۔ اس کی کا نزول بھی ہو کہ میں شرف ہے۔ اس کے بیار حاصر برنے کی وجہ دریا فت کی گئی تو ابنوں نے جوا ابنوں سے جوا با ور الدین کی خان حاصر برنے کی وجہ دریا فت کی گئی تو ابنوں نے جوا با

لاہور ما بجنت اعلیٰ برابراست انہمتہ یا برنہ کہ مک سجدہ می کنند

مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِّنَ عَلَيْ الْحَقِيّ لَا يَضُرُّهُ مُ مَنَ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ خَذَ لَهُ مُ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ خَذَ لَهُ مُ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ

تن من المسكا المسملي المسكن المسكر و في المسكا المسكا المسكا المسكروه المسكا المسكر ا

جه ابنت الله المالة ال

بينے مال رپقائم ہوں گے۔

### شرح

حضرت امام رّبانی قدمسس سرو فسنے متوب الیہ کو احکام شرعیہ کی ترویج اور قمت اسلاميدكى تائيدى وعليلت بوسئ زير نظرار شادنبونى على صاجها الصلوات كونقل فرايب درال اس مديث مباركه برحضور اكرم صُلّى اللّه عَلَيْه وتُكُم في اس امرى وكشنى برى منا تَيْب کرمیری مست کا ایک گروہ بیان وبرالم ن سے ذریعے گفار پر ہیشہ غالب سے گا جب کہ دوسری روایت میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ غیر سلموں پڑتمثیروسان کے ذریعے مِيشْرَفَالبِ بِهِ كُل جِيباكرار شَادِنبِي عَلَى صاجبِ الصَّلَوَات لَا تَذَالُ كَطَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ إلى يَوْمِ الْقِيامَ آوَ .... الزست واضح سب لكن اس امری صراحت نهیس فرائی گئی که وه کون سی قوم اور قبیله بوگا ، ہم غلبته اسلام ابنی لوگوں کے ساتحه وابسته بوگاجو راسخ العقيده مسلمان اوركاب وسنست كي تعيامات بر كاربند م ولسك البيته روايات مي سب كرقرب قيامت حضرت عيل عليه السَّلام كانزول اور حضرت امام مهدى منى الشرعنه كاظهور بوگاجن كے ذریعے حق تعالی دین اسلام کوغلبہ اور سربلند فرطئے گا جبیہ اکدارشاق *ڹۄؽڟۑ۠ڝٳڄؠٳٳڶڞۘڵۄٳٮ؞ؠؠ؎*ڵٳؾۜڒؘڶؙؙڟٳؽؙڡؙڐٛؠؚڡٞڹؗٱڝؚۜۜؠؽ۫ڲڡۜٳؾڵۅ۫ڹؘۘۼڮ الْحَقّ ظَاهِرِيْنَ إلى يَوْمِ الِْقتِيَامَةِ قَالَ فَيَ أُزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرَكِيءَ رَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَيَقُولُ أُمِيرُهُمْ تَعَالِ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى لَعُضِ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَـ

ولا المنت الله المناسطة المنا

توان کاامیر کے گا کیئے! ہمیں نماز پڑھلیئے وہ فرائیں گے نہیں ہم ہی آئیں ہیں ایک دوسے کے امام ہوبید السُّر تعالیٰ نے اس اُمت کوعزت بخشی ہے .

دوسرے کے الم مہوریہ التہ تعالی نے اس اُمت کوعزت بخشی ہے۔

بعض روایات ہیں حضرت الم مہدی جنی التہ عنہ کے اسم گرامی کی صاحت بھی موجودہ ہے جیساکہ ارشا دنبوی علی صاحبہ الصلوت ہیں ہے قال رسوفی اللہ حسکی اللہ علیہ وَ سَلَّم فَیْ اَللہ حَلَی اللہ عَلَی وَسَلَم فَی اَلْہُ دِیْ تَعَالِ اللہ حَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلی روشی ہیں محت اسلام کے اور من اللہ علی اللہ عالی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

بشرطيكه بم عنوراكرم مَنَى السُّرُطَيْرُوكُمْ كَ سِع وفاداراو مِتِي مَمَمان بن عِلَيْن. مِيداكر آيدُكريم لا تِهَانُوْ اولا تَعَنَى الْأَوْمُ وَالْمُعَمَّدُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْ تُعْرَفُو مِنِ يُن كُلّ

سے یوں سہے . مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیاں صفرت علیہ السلام اور صفرت امام مہدی و اللہ علیہ اسلام اور صفرت امام مہدی و اللہ عند کا جمالی نذرہ کر دیا جائے تاکہ قار اُئین کرام کی معلومات میں اضافہ ہو.

حضرت عيلى كالمخضر تعارف

حضرت عليى بن مربي على السّلام خداك مركزيده بندسا وراولوالعزم رسول مي أنجى

پیانش ایک معجزه اورخداکی قدرت کاعظیماظهارسب عالم شیز وارگی مین بی این عبدیت اور نبوّت کا اعلان فرایا بنی اسانیل کی طرف سلوث موسے بعردوں کو با ذن السّرزندہ کھتے اورماورزاد اندمول كوبيناكر فيقتص يعفرت محرصطف احمد مجتبى عليالتحيه والثناءي أمري نوبد مانفزاسائى بنى الرائيل في جب انهين قل كرف كالمنصوب بنا يانوس تعالى ف انست بشري علائق كوسلب فرماكر زنده آسمان براتها لياراب قرب قيامت ومشق كى جامع مبحد میں میں ہے وقت نزول فرائیں مے اور صرت الم مهدی رضی الشرعنہ کی المست میں نماز نجرادا فرائیں گے ، دمال کی پیٹھ میں نیزہ مارکر اسے وامیل جنم کریں گے ۔صلیب توری<sup>ع</sup>ے خنزىر كوقت كري عمر ، جننے غير الم موں كے وہ سب صنور الرم صلى السَّر كلي وكلم كاكل رأيع لیں گے <u>روئے</u> زمین برصرف دین اسلام ہی ہوگا جیسا کہ نزول علیای (علیالسلام) سے متعلق ارشادِنوى على صاجها الصلاَت وَكَيْهُ لِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي زَمَانِهِ الْمِسْلَكُلُّهَا اِلَّا الْاسْكَامِيْتِ وَاضْح ب المن وأحمثتي كاليا دور دوره بوكاكرني سانب س کھیلیں گے ، تیراور بجری ایک ساتھ جریں مجے اور کو ٹی کسی کو صرر نہیں بہنچا سے گا ایب بحاح بھی فرمائیں گے ، اولا دِ امجاد بھی ہوگی ، جالیس برس دنیا میں علوہ افروز *سے کے* بعدان کا وصال ہوگا تجہیز وکمفین کے بعد سلمان نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت ماصل كريں گے اور گذبخضریٰ کے نیچے صنورانو صلی اللہ تعالیٰ عَکینہ وُکلّم کے ہیلومیں دفن ہونگے

## حضرتام مهرى كالخضراف

وارثِ كمالاتِ محمدته، ما لِ نسبتِ صدلقته حضرت امام مهدى وفى الترعيم سيدة عالمين حضرت فاطمة الزم إضى الترعنها كي ذرتت مين سينجيب الطرفيين سيد بهول سكي .

آپ کا اہم گرامی محمرا در والد کا نام عبدالسّرموگا . آپ مریب منورہ میں تولّد ہوںگے آپ کے بدن کی زنگت عولوں جیسی اورجسانی ساخت اسائیلیوں مبیسی ہوگی۔ دائیں رخیار پرل ہو گا،چېروانور درختال شاست كى مانند تېكے گا۔ حبب زمين پركفرواكماد ، فتنه وف اواوظام برتب حدست تجاوز كرجائيكي اورانسسلام حركم طيتبين كب مي محدود بوكرره جائے كا تو كرم كرمه میں دوران طواف بالعن غیب سے ندا آئے گی میہ مہدی ہیں ان کی اطاعت و فرمانبراری كرو" لوگ ان كى بيعت كريں كے ، لوكول كوآب كى مجت بلا دى جائي ، آب كے پاس دومعينے ہول گے جن میں قیامت کک کے سامے آپ سے تبعین ومخالفین کے نام درج ہول کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معتول اسلام کوفتح ونصرت اور مطوت وشوکت عطا فرنے گا۔ حضرت جبائيل اورحضرت ميكائيل عليها السلام دائيس إئيس ان كے ہمرکاب ہوں گے اسلے جومجمی آب کے تدمقابل کئے گا خائب وخاسر ہوگا۔ آب احکام شرعیہ کی تنفیذ ،عما کِراسکم كى تجينة اورُسُنَت بنوريطلى صاحبها الصلوات كى ترويج فرائيس كے . اسلامى نشكروں كو كاميابي نصیب َبُروگی ، *بیونے زمین بر* دین اسلام کوغلبہ وجرحیا اور بالادستی حاصل ہوگی ، کفار و يبو داور منو د مردو د كا خاتمه م وجاسئ كا ، زمين اناج دخزاسنے اگل شے گی ، مبرطرف عدل م انصاف اورنوشحالی ہوگی ۔ آپ سات یانوسال کک یکومت فرلنے کے بعد وصال فرما عائیں گے اور سلمان آپ کی نماز جنازہ پیسنے کانشرے حاصل کریں تھے ککدا صیّد ہے فِى كُنْتُ الْحَدِيْتِ وَعَيْرِهَا

#### بلیز اسا

 واضح منے کے حضرت علی علیالسلام نزول سے بعد شریعت مصطفور علی صاحبہا القوا کی اتباع وسٹ میرع فرائیں عے کیونکر شریعیت اسلامیہ حبلہ سابقہ او یان کی ناسنے ہے
 یہ امر جی ذہن شین سے کہ قرب قیامت مہدی کامل علی الاطلاق صنب علیٰ علیالسلام ہی ہول گے۔ ان کا مرتبہ بغیر مرسل ہونے کی بنا د پر صغرت امام مہدی وضاعنہ،

یہ سہد کہ وی مہدی حیدت کے زدیک صرت امام مہدی رضی السّر عند اسکا ہوری السّر عند اللّم اللّ

© حصرت المم مہدی طبی التی عصوم نہیں ملکہ محفوظ ہوں گئے بعقائرا ہلٹنت میں بلاتہ میں ن کری علی اللہ کی نیاز میں معصوم میں

کے مطابق صرف ابنیا کئے کرام علیہ السلام کی ذوات ہی عصوم ہیں ۔ © تمام سلاسل طریقیت ہیں صرف سلسارعالیہ نقشبندر کی کنبدت صغرت سستیدنا

© تمام سلاسل طریقت کی صرف سلسله عالیه تقشندیه کی تبعت صفرت سیدنا صدیق اکبرونی الشرعنهٔ سے ہے اسی لیے نقشبندی صفرات برصفرت سیدنا صدیق اکبر وضی الشرعنهٔ کے کمالات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور نبعت صحوکا غلبہ رہا ہے صفرت اہم مہدی موعود وضی الشرعنهٔ اسی نسبت صدیقیہ کے حامل ہوں گے اورسلسله عالیہ نقشبندیہ

کی تیم و کیل فرائیں گے مینامچہ حضرت امام رانی قدّس تشرؤ رقمطراز ہیں ؛ انگارم کہ حصرتِ مہدی سوعود کہ باکمیتتِ ولاست سعہو واست نیز برین نسبت

الهادم در مصرف جهدی و دورند به میسک خوابد در و تتمیم و تکیل این سلسله علیه خوابد فترمود تلقی





کتوبالیه حزت جنباری خان رمتالندملیه



#### موضوعات

حق تعالی بے چین و بے گیون ہے۔ نبوت الایت سے افضال ہے صفات باری تعالی اور ضرت ام رَانی ترین م متابعت نبوی علی ماجہاالصلات کے درجات سبعہ ولایت خاصۂ محدیہ علی صاحبہاالصلات

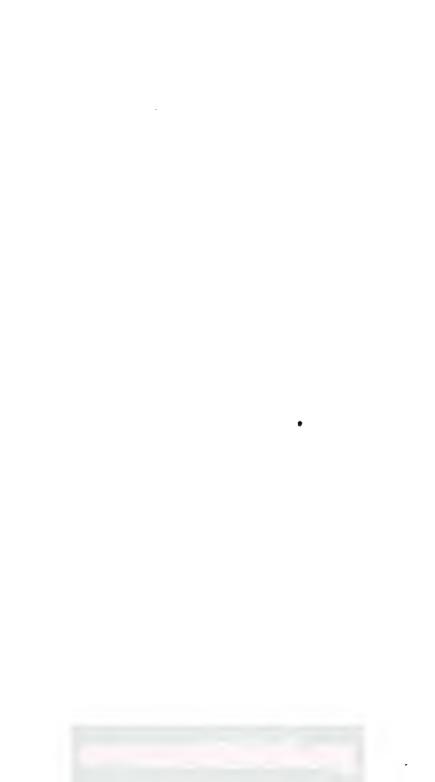



### مڪنوب ۔٤٤

# حق تعالى بي ورقي والمات

منتن عبادتِ خدلئے بیجون و بیجگون جُلِّ سُلُطَانُهُ، مُتنع یشَر شود که از رِقیتتِ تمام ماسِلی ازاد شده قبلهٔ توجه جُزواتِ اَحد بینی نماند

تنزیدی: بینشل و بے کیف خدائے جلّ سلطانو کی دخالص ہجادت اس وقت بیسر ہوتی ہے حب کہ ماسوی اللّہ کی بندگی سے آزاد ہوکر توجّہ کا قبلہ ، ذات احد تیت کے سوا اور کچھ مذہبے ۔

#### شرح

زیرِنِظرکتوبگرامی میں مصرت امام تبانی قدّس سِنْر اللّم اللّ



"ا تو در بنب به نولینتن باشی عشق گوئی دروغ زن باشی

لین جب سالک ولایت فاصر محمد ریالی صاجبها العسکوات والسیلمات کے حصول کے زریعے فائے مطلق سے شرف ہوجائے اوراس کی ذات حق بلاکیعن مجل سلطان میں رسائی ہوجائے اس وقت اسے خالص بندگی نصیب ہوتی ہے اوراس کی عباوت خالص حق تعالی کی رضائے ہے ہوتی ہے۔

حانا بياسيئ كدا لام كرمز غوب حاننا مركسى كامتعام نهيس مكر تعض محبولول كا فاصيت للهذا اس مرتب ميں وه انعام وابلام مردوكو كيسال سمحت ميں.

منامب معلوم ہو ہے کہ بہاں بے بون دیے گئرن کی قدر تے تفصیلات بیان کر دی مبائیں تاک فہم مکتوب میں مہولت ہے - وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ -

عبی بین اور بین کامعی بین اور بین کامعی بین اور بین کامعی بین بین کامعی بین کوئی کامعی بین کامعی بین کام کی بین بین کام کی بین کام کی بین کام کی بین بین بین بین کام کی مسلمات ہیں ۔ بنیا دی طور پرصفات باری تعالی کی تو ہیں ہیں صفات بلیدا ورصفات ترتیہ ۔ بین صفات بلیدا ورصفات ترتیہ ۔

وه صفات بي جوخلاتعالى ذات مي توجود نبيل بكداس من المسلم المست المسلم ال

وه صفات جوندا تعالی کی ذات میں توجو داور ثابت ہیں۔ ۲- صفات شبوتیہ ان کی دقسیں ہیں صفاتِ ذاتیہ اور صفاتِ فعلیہ صفات ذاتیہ خدا تعالی تحقیقی اور کالی صفات کو سکتے ہیں جن کا ذاتِ اقدس سے اِنعَکاک محال ہے سِنگلمینِ ماتریدیہ رَجَهُمُ التَّدُّ تُرْعَیْن کے نزدیک ان کی تعداد آماد ہے جنہیں صفاتِ ذاتسیے تقیقیہ ثمانیہ کہا جا تا ہے اور وہ یہ ہیں. حیات ،علم، کلام ،سم بھر ارادہ ، قدرت اور تکوین جب کہ اشاعرہ کے نزد کیک ان کی تعداد سات ہے صفتِ تکوین ان *بیں شامل نہیں*۔

صفاتِ ذاسب كى مجى دوسي بي.

وه صفات مووجود خارجي ركهتي بين جيسے صفات ثمانيه متعارفه

وه صفات جن کا وجود فارجی نہیں بکدانتزاعی اور اعتباری ہے بعید ازلیت، ابرتيت ، قِدم ، بقاار غنا وغيرها

ابریت، ورم، بعارت ویرها وهی الیتی پتوقیک ظهورها علی و جُود الخالی د صفاتِ فعلیم یعنی به وه صفات بین جن کاظهور و جوز خاق پر بروقرف سے اور به صفات ذاتید کے آثار ہیں یعین ایسی صفات جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالی موصوف برصفات فعليدكهلاتي بي بعيد فداتعالى رحيم الساس كمضديد المداتعال قهار مجى بيصفات فعليدكى مثاليس تخليق اترزليق اتصور ،احياء ، اماتة وغيرطابي كم

### صفات بارى تعالى او خصراً مام رتبانی

حضرت المهم رباني قدِّسس تشرؤ كے نزد يك صفاتِ إرى تعالىٰ كى تين اقعام جي قىم اوّل ؛ صفات اصافيه بن مينے فالقيّت اور دازقيّت قسم دوم : صفات تقيقيه بن لکن وه بانے اندراضافت کا ایک رنگ رکمتی بن بينے علم، قدرت ، ارادہ ، سمع، بصراور کلام -

له شرح فقة اكبرىعلى قارى سلا ك تهذيب العقائد وشرح فقة اكبروغيرها

قیم موم ؛ حقیقت محض ہے جیسے حیات ہہاں ہیں اضافت کا کوئی امتزاج نہیں ہے۔ اضافت سے ہماری مراد عالم بعنی دنیا کے ساتھ تعلق ہونا ہے ۔ تیمہری قسم میز قسمول ہیں سب سے اعلی اور تمام اقسام کی جامع ترین ہے اور اُفہات میں سے ہے۔ صفت علم اپنی جامع تسب کے باوج دصفت حیات کے تابع سیائے ۔

# حضرت المعظم كالبيجال ربيج والمتعلق وقف

امام الائم برصنرت امام عظم الُومنيف رضى التَّرعنهُ خالق كى مُحلوق كے ساتھ اور مُحلوق كى خالق كے ساتھ عدم مِثا ہہت كے متعلق رقمط از ہيں۔

مخلوق میں سے اس کے ساتھ مشاہبت رکمتی ہے۔ محلوق میں سے اس کے ساتھ مشاہبت رکمتی ہے۔

كيونكم منوق مكن الرجود ب اورالله تعالى واجب الوجود بقدا ورعني ب جب كمنوق مركاظ ست اس كى ممتاج اوراس كے ساتھ مشابہت ومما ثمت سے عاجز ب جبيا كم أيك كرميه وَالله الْعَبَى وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله

حضرت الم معظم الوخليفه ونني الشوعنة في مفات بارى تعالى كي يجرُّ الدب المساعة من المساعة على المديم فرائي سبئه و

صِفَاتُهُ (نَعَالَى) فِي الْآزُلِ بِلاَ كَيْفِ السِّرَتِعَالَى كَصْفَاتُ الرَّاسِةِ مِي الْآزُلِ بِلاَ كَيْفِ السِّرَاعِالَى كَالْ وَاجب سِهِ اور اُن اللهِ عَنَى ان كَي كَيفِيّتُ مُجُول ہے ، بس ان پرائیان لانا واجب سہے اور اُن کے بائے ہیں بحث کرنا برعت ہے ۔ لہذکوتِ لسان ہی اُنکم و بہتر ہے ۔ حضرت الم ربانی قدین شرؤ واقعین حضرت الم ربانی قدین شرؤ واقعین الله وصفات بیجون کی است معنات و مطاب خود گیا نداست ، وات وصفات او مخالف اندوات وصفات او مخالف اندوات وصفات منزہ باشد ارمثل وصفات مخلوقات داو بہتے و حسب مناسبت ندارند، ایس او سجانہ منزہ باشد ارمثل وصفات مواجبیت و واجبیت و واجبیت و واجبیت و اورتعالی شانه شرکے نیست کے

ترویس : حق تعالی اپنی ذات وصفات میں بائکل کیا نہے اس کی ذات ممفات میں بائکل کیا نہہے اس کی ذات ممفات میں بائکل کیا نہہے اس کی ذات ممفات سے فلوقات کی ذات وصفات سے قطعاً مختلف ہیں اور سے بھی منز و ہے اور نتر " یعنی مال نہیں رکھتیں۔ لہذا حق سے بھی بحق تعالی شانز کے مبود ہونے ،صالع ہونے اور واجب ہونے میں مخالف سے بھی بحق تعالی شانز کے مبود ہونے ،صالع ہونے اور واجب ہونے میں کوئی اس کا شرکیے نہیں۔

حضرت امام ربانی قدّس شُرهٔ ایک متعام بر دار صفات کی کیشم اثارت کی نفی کرتے ہوئے یول دفیطراز ہیں :

لَیس کیمفله شنی و موالسیمه البصیر (اس کی شل کی طرح می کوئی تیز نبیس بادروه سننے والا لیکھنے والاسب حق سجان و تعالی نے بلیغ ترین انداز رائی ذات سے مماثلت کی نفی فرما دی سے کیونکراس آئیت میں سینے مثر مثل ریعن مثاب میں



چیز) کی نفی فرائی گئی ہے، حالانکم مقصود پنے مثل کی نفی کرنا تھا مطلب ہے ہے کہ جب اس کے مثل کا مجمع شہر ہوسکتا تو اس کا مثل تو بطرائی اوالی نہیں ہوگا لہذا کنایۃ اس کے مثل کی بھی کرکھ کے مقلبطے میں بلیغ ترین ہے جبیا کہ طائے بیان نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے مقلبطے میں بلیغ ترین ہے جبیا کہ طائے بیان نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے مقال ہی قدھ کو النیس کی فیٹر البیس کی فیٹر البیس کے مقدود صفاتی مماثلت کی بھی نفی کردیا ہے جبیا کہ بیائے ہے کہ تق بسجان ہی کہ مقد اور اجمیہ ہے میں اور اور کا می وسرے کو معے اور اجماع میں اس کی توضیح یہ ہے کہ تق بسجان ہی کہ میں اور اجمیہ ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ تق بسجان ہی کہ میں اور اجماع میں دوسرے کو معے اور اجماع میں میں اور اور کا می وخیر ما کا ہے کہ بیات ، اس کی توضیح یہ ہے کہ تق بسجان ہی تا ہے ۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ تق بسبان ہائی جاتی ہے ۔ اس کی توضیح اور اور کا می وخیر ما کا ہے کہ بیس می خلو قالت ہیں صفات کی صورت یائی جاتی ہے ۔ اس کی توخیت نہیں بائی جاتی ہے ۔ اس

حق تعالی کامن نہیں مہوسکا حضرت الم رتبانی قدسس شرؤ کے زدیک حق تعالی سے مسلم البین ا

حضرت می سبماند و تعالی شار سیمنزه سب کید بید بید بید و گذر کوئی جنراس کی ماند نهیں ایکن علی دست و تعالی شار سیمنزه سب کید کید شکو کیا دست کی داردیا ہے۔ و بیٹی المک کی المؤسل کی ماند نهیں ایکن علی دستے بی ادبی ادبی ادبی سیم کی در اور اصلی کی مثال سے المام بختے ہیں، یچون کوچون کی مثال سے المام بختے ہیں، یچون کوچون کی مثال سے کمن کرستے ہیں، وجوب کو امرکان کی صورت میں مبلوہ گر کرتے ہیں دب جارہ سالک، مثال کو جین صاحب مثال خیال کرتا ہے اورصورت کوعین فری صورت ۔ یہی وجہ ہے کہتی سمانہ و تعالی کے اعاطہ کی صورت کو استان میں دبھتا ہے اوراس اعاطہ کی مثال کو جہاں ہم مثال کرتا ہے اوراس اعاطہ کی مثال کو جہاں ہم مثال کرتا ہے کہ اعاطہ کی حقیقت دکھائی ہے۔ دبی ہے۔ مالا کہ ایسانہ بیت کرتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ اعاطہ کی حقیقت دکھائی ہے۔ دبی ہے۔ مالا کہ ایسانہ بیت ہو

بكه حق تعالیٰ کا احاطر بیجرن اور بیجرگان ہے اور اس سے منتزہ و پاک سیے کہ وہ شہو در مناقع یں اسکے اور کسی پرظا ہر ہوجائے ہم اس بات پر المیسان سکھتے ہیں کہتی سمانہ ' ہر دپیز كومحيط ب لكين بهم اس ك اس اها طركونيين جاسنة كه وه كياسب ، اورجو كميوم م جاسنة ہیں وہ اس احاطری شبیہ اور شال ہے۔ حق تعالیٰ کے قرب اور اس کی معیست کو بھی اس پر قیاس کرنا جاہیئے کہ جو کمچدمشا ہرہ اورکشف ہیں آئے ہے وُہ ان کی شبیسہ اورمثال ہے اس کی حقيقت نبيس عبدان تمام بالول كي حقيقت كي يفيت نامعلوم ب يرجا إايان ہے کہ تی تعالی فریب سے اور ہما سے ساتھ ہے لیکن ہم بینیس مائے کری تعالی کے اس قرب اورمعيّت كي حقيقت كياب، ممكن سب كرج حديث نبوى عليه وعلى المرالصلوت والتسيمات مين يب كرينجك يَتَجَكَىٰ رَبُّنا صَاحِكاً (بهمارا بروروگارسنت موسى ظاهر مُكَّا) وه صورت مثالی کے اعتبار سے موکا کیوکر کمال رضا و خوست نودی کاحصول ،مثال می سنسنے کی صورت میں ہی دکھایا جا تا ہے اور ہوسکتا ہے کہ طریقر ، جیسرہ ، قدم اور انگلی کا اطلاق بھی شالی صُورت کے اعتبارسے ہی ہو بمیرے پروردگارنے مجھے ایسی ہی تیلیم دی ہے۔ واللّٰہ يَخْتَصُّ بَرَحْمَتِهِ مَنْ يَنْتَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيلَةِ متكلين اتريريب كزديك صفات فعليه قديم بيرجب كرمتكلمين اشاعرشك بدینه کمبر این مین مفات عادث بن اراب تدقیق کے نزدیک بیرنزاع ، نزاع لفلی ہے درصل فاعل خنیقی اللہ تعالی ہے اور اس کا فعل اس کی صفت از لیہے اور معول جس کے ساتھ التارتعالیٰ کا نعل سعلق ہے وہ مخلوق اور مادث ہے البذا اس کافعل تو قدیم ہے مر مفعول جس کے ساتھ وہ تعلم تعلق ہے وہ حادث ہے جیسے کلام لفسی قدیم ہے گرکلام فظی مادث ہے ( وَاللّٰهِ وَ رَسُولُهُ اَعَلَمُ مُ

بلينه فمراح واضح بسه كدمعض وحدت الوجودي صوفياء كرام عليهم الرحمة والرضوان موجودتيت



یں میں شرکے کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالی کے سواکسی چیز کو موجود نہیں جانے۔ ان کا استشہاد (دلیل) ان کا کشف ہے اور یہ بات پرسٹ یدہ نہیں ہے کہ اس قول سے بہت سے اصول دین کا انہدام لازم آ آہے اور بیض اصول دین کو اس قول سے تعلیق فینے میں انہول نے تک تکفات سے کام لیا ہے ۔ لیکن ان کی بیری کی پرری مطابقت میں کلام ہے بعض دیگر صول دین بائل تطبیق کے قابل ہی نہیں ہیں جیسے واجب تعالی میل وعلا کی مفات کی فنی کی بحث لئے

## نبرو ولایت فضل ہے

منتن گفته اند ولایت نبی افضس است از نبوّت او

ترجه ابعض (الم سحر) بزرگول نے کہا کہ نبی کی ولایت اس کی نوت المال

شرج

حضرت امام رّانی قدّسس شُرهٔ یهاں ایک اہم منطے کو بیان فرما ہے ہیں. دصل اسسس منلہ میں صوفیائے کرام کی آماء مختلف ہیں در مراز میں منالہ میں منالہ میں ناز

◎ منطلق ولايت نبوّت سے افضل ہے ۔

 نبی تنبوع ، تابع متبوع سے مجھی اعلیٰ نہیں ہوسکا بلکداس مقولہ کامطلب بیسہے کہ نبی کی ولایت اسس کی نبرت سے اضل ہے لیے

© حضرت امام رّبانی قد سس سرهٔ علم کلام کے مجہد میں نیز آپ کے لیے استدلالی اوم ومعارت شفی بنامینے گئے ہیں اس لیے آپ کامؤ قفت تکلمین اہل سنت کے موافق ہے جیائجہ آپ رقمطاز ہیں ، نبوت افضل ہا شدار ولایت خواہ ولایت نبی باشد خواہ ولایت ولی جی نبوت ولایت سے فضل ہے خواہ ولایت نبی کی ہویاولی کی۔

ايك مكتوب مي يون رقمطراز بي:

بعض مشارکے نے مالت کو ہمیں کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اور لیسے تاکہ نبی پرولی کے افضل بعض دگیر مشارکے نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مار لی ہے تاکہ نبی پرولی کے افضل ہمرنے کا وہم رفع ہوجا کے لیکن حقیقت ہیں معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ نبی کی تربت اس کی ولایت سے افضل ہموتی ہے دمقام ، ولایت ہیں تو (ولی) تنگئی کسید کے باعث توحسب فعلق کی طرف نبیس کی جاسکتی لیکن نبوت ہیں کھال اِنشراج صدر کی وجرسے باعث توحسب فعلق کی طرف توجہ سے مافع ہوتا ہے اور نہی فعلق کی طرف توجہ سے مافع ہوتا ہے اور نہی فعلق کی طرف توجہ تو تی ہوتا ہے اور نہی فعلق کی طرف توجہ تیں ہمانہ کی طرف موجہ کو جس میں دُخ ہوتی کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترجیح ویں عیادا توجہ نہیں ہوتی تاکہ ولایت کو جس میں دُخ ہوتی کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترجیح ویں عیادا پالٹر سبحانہ صرف مخلوق کی طرف رُخ رکھنا عوام کا لائوال کا بر بست بلند و برتر ہے اس معنی (حقیقت) کا تھینا ارباب شکو پر و شوار ہے تقیم الاحوال کا بر بہت بلند و برتر ہے اس معنی (حقیقت) کا تھینا ارباب شکو پر وشوار ہے تقیم الاحوال کا بر بہت بلند و برتر ہے اس معنی (حقیقت) کا تھینا ارباب شکو پر وشوار ہے تھیم الاحوال کا بر بہت بلند و برتر ہے اس معنی (حقیقت) کا تھینا ارباب شکو پر وشوار ہے تھیم الاحوال کا بر بہت بلند و برتر ہے ساتھ و متا ز ہیں تھی

اكيكمتوبين المسلكونون بال فرطقين.

بعض شائع كايكلام الوَلاية أفضل مِنَ النَّابُوّةِ ارْقبيلُ كرسه الكافيال



ہے کہ ولایت میں وُخ حق تعالیٰ کی طرف ہو ہاہے اور نبوت میں توجم معلوق کی طرف ہوتی ہے اوراس میں شک نہیں کہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے خالق کی طرف توجہ کرنا افغال ہے بععن مشائخ سنے اس جملے کی توجہہ کوں کی کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے خوال ہے اس فقیرکے نزدیک اس قسم کی باتیں دوراز کاراد رفضول ہیں کیونکہ نبوت میں مرخ صرف مخلوق كى طرف بى نهيس ہو ما بكل مخلوق كى طرف توجّہ كے باوجودى تعالى كى طرف بمى توجر رستى بسيعينى اس كا باطن حق تعالى كے ساتھ ہونا بسے اور اسس كا ظا بر مخلوق كے سانفة جس من تمام ترتوحب مغلوق كي طرف مي مووه توبز نختول مي سيسب. انبيائ كرام عليهم الصلوات والتسليات تمام موجودات ميس سب بهتري للذابهترين دولت ونعمت مجى ابنى كاحصدست ولايت نبرت كاجزوسي اورنوت كل سبعيى وحبہ ہے کہ نبوت ہی افضل ہے خواہ نبی کی ولایت ہویا ولی کی ولایت <sup>لم</sup>

ايك مقام بريون رقط ازبي:

ولايت ولی *جزی ست از اجزائے و*لايت نبی اوعليدالعساؤة والسلام ولی را مرح پٰد درجاتِ علیا میسّرشود آن درمات جزئے ست از اجزائے درماتِ آل نبی خوا پر اور ، جزوبرجيد عظمت بداكندكمة ازكل خوابد بودكة الشيك أعظ مُرمِن الجُنْء "قفيهُ بديميه است احمقے باشد كه كلاني جزو راتخيل نموده از كل فزول داند ككل عبارت ازال جزو از اجزائے دیگراست کلہ

ولی کی ولایت اس کے نبی علیالصالوۃ والسلام کی ولایت کا جز ہوتی ہے ولی کو نوا و کتنے ہی اعلی درمات ماصل ہومائیں بھر بھی وہ درمات اس نبی کے درمات کا ایک جزبی ہوتے ہیں جزونوا ، کتنا ہی ٹرا ہومائے عیرتمی کلسے کم ہی سے گا ، کیونکہ الکھ ل اَعْظَ وَمِنَ الْجُنْهِ بِعِنى كل بهيشه لينه حروسجواب ايب بريقضيه بهي ووتخعل تق

ہے جو پہ خیال کرتاہے کہ جزو کل سے بڑا ہوتا ہے کیونکر کل کے قرمعنی ہی یہ ہیں کہ دوسرے اجزاء کے علاوہ اس میں بیر جزومج موجودہے۔

ينهمير قرارين كي بعدرمطرازين.

والولایة والصدیقی منور النیسی النیسی والت النیسی و النیسی والولای النیسی و النیسی و

برت با رسابی من برن می من می من می به من می برد این می برد این می دادیت می تعالی می دادیت می تعالی می دادیت می برد مرسم کے طلال صفات سے معلق رکمتی ہے ولایت انبیا، صفات سے مرابط ہے



اور ولایت الداعلی مشیرونات وائیرسے ربط رکھتی ہے مکین نبوت انبیا د ذات جی تعالی کی معرفت سے ممتاز ہے بقیر تمام ولایتیں اس مترب مقدّ مسکے ساتھ وصول سے قامر بیں ان شریحات و تومنیحات سے واضح ہوگیا کہ مقام نبوت، عالی ترین مقامات سے ہے مقام ولایت اس مقام ولایت اس مقام ولایت اس مقام ولایت اس مقام نبوت کی مقام نبوت کی ارسانی کی بناد پر ہے اگر ان کی کما لات نبوت کا رسانی ہوجاتی تواس قسم کی باتیں نرکرتے۔

\star 🙈 بیم ندیزند حقیقت ره افسار زوند

مَّمْنُ سَبَبُ عَدَمِ الْوُصُولِ اللَّ بِلاَكَ الْوَلَايَةِ الْمُصُورُ فِي كَمَالِ مُتَابَعَتِهُ عَلَيْ والصَّلُوةُ وَالْقُصُورِ دَرَجَاتُ فَلاَجَرَمَ حَصَلَ وَالسَّلَامُ وَاللَّقُصُورِ دَرَجَاتُ فَلاَجَرَمَ حَصَلَ التَّفَاوُتُ فِي دَرَجَاتِ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَّرُكُمَالُ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَّرُكُمَالُ الْوَلِايَةِ وَلَوْ تَيَسَّرُكُمَالُ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلايَةِ الْوَالِيَةِ الْوَلِايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلايَةِ الْوَلِايَةِ الْوَلِايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلِي الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلْايَةِ الْوَلَايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلَايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلِايَةِ الْوَالِي اللّهُ الْوَلِايَةِ الْوَلِايَةِ وَلَوْ تَيَسَرُكُمَالُ الْوَلَايَةِ الْوَلْمُ وَلَى الْوَالِي الْوَلِايَةِ وَلَوْ اللْهُ الْوَلَايَةُ وَلَوْ اللّهُ الْوَلِايَةُ وَالْوَالِي الْوَلْوَلِي اللّهُ الْوَلِولَةُ الْوَلِايَةُ وَلَوْ اللّهُ الْوَلَايَةُ وَلَوْ اللْهُ الْوَلِايَةُ وَلَوْ اللّهُ الْوَلَايَةُ وَالْوَلَا الْوَلَالُهُ وَلَا الْوَلِالْوَالِولَا الْوَلَادُ وَلَا الْوَلَالَةُ وَالْوَالِولَا الْوَلَايَةُ وَلَوْتُوالِولَا الْوَلَالَةُ وَالْوَلَايَةُ وَلَوْتُولُولُولِي الْوَلِي الْوَلَالِي الْوَلَالَةُ وَلَا الْوَلَا الْوَلَالَةُ وَلَا الْوَلِي الْوَلَالَةُ وَلَا الْوَلَالَةُ وَالْوَلِولَا الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِولَالِولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولَالِي الْولِي الْولَالْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولَالْولَالَةُ الْولَالِي الْولَالْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولِي الْولَالِي الْولِي الْولَالِي الْولَالَالَولِي الْولَالِي الْولِي الْولَالَةُ وَلَالْولَالَّذِي الْولَالْولَالَالْولَالَالْولَالَالْولِي الْولَالْولِي الْولَالَةُ وَلَالْولَالِي الْولَالِي الْولَالِي الْولِي الْولَالَالْولِي الْولَالْولَالِي الْولَالْولِي الْولِي الْولَالِي الْولْولِي الْولَالِي الْولَالْولَالِي الْولِي الْولَالْولِي الْولَالِي الْولِي الْولَالِي الْولِي الْمُعْلِقُولِ الْولِي الْمُعْلِي ا

توجه، اس ولایت (خاصر محدیہ) تک ندینجنے کا سبب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال شابعت میں کمی سے اوراس کمی سے مبت سے درجات ہیں اس سیا ولایت کے درجات میں تفادت ہوجا آ ہے اوراگر آپ کی کمال اتباع میتہ ہوجائے تو آب کی ولایت تک بینیا ممکن سبے ۔

شرح

مطور بالامين حضرت امام رباني فدسس سرئه ولايت خاصه محدمية كلي سأجها الفتكوا

یک وصول ند ہونے کی وجہ حضوراکرم م آبالت کانی دکھ کی کامل اتباع ہیں کمی کو قرار نے کہتے ہیں ہیں جو کھرس بونے والے درجات آت ہیں ہیں چو کو سن بوت کے قتلف اسے ہیں ہیں ہونے والے درجات آت ہیں تفاوت ہوجا آسے حضرت امام رآبانی قد سسس سٹرہ ایک کمتوب میں حضوراکرم ملی الشرطیہ و کم کی متاب سے مسلمت مراتب و درجات اور مراب کی دوسے نے بین مقطراز ہیں .

آنسرورعکید وعلی الیالصلوة والسلام کی تابعت مثال بعیت نبومی (علی صاحبها الصلوات) جو دین اور دنیا وی سب دتوں کا سرایہ ہے کے ورجات سبعیہ کنی درجات و مراتب رکھتی ہے۔

بی آنسه و یعکیه وعلی الیه انصلوق والسلام کے ان آقوال واعمال کی ستا بعت ورحنی و می آنسه و یعکی الیه انصلات کی تر ندیب ، مفات ر ذیله کی مانعت ، باطنی امراض اور اندرونی بیاریوں کا ازالہ کرنا ہے ، ستا بعت کا یہ ورجہ مقام طریقت سے تعلق اوران ارباب سلوک سے مضوص ہے حوطر لیقہ صوفیا ، کوئینی منقد اللہ سے اخذ کے میرائی لنہ کی وادیوں اور بیابانوں کوقطے کرتے نہیں ،



کن سرورعکیہ وعلی اللهِ الصلوۃ والسلام کے اُموال، اُذواق اور مواجید کی تابت ورحیر سوم ورحیر سوم ورحیر سوم ولایت کے ساتھ مخصوص بجوم بذوب سالک یا سالک مجذوب ہوں۔

متابعت کایه وه درجهب کربیلے شیع میں اسس متابعت کی صورت ورحرر جهام تقى يبال اس متابعت كي حقيقت بيمتابعت كايه ورجه علمك المخين شكر التارتعالى سنعبام كيسا تومخصوص بيع اطمينان نفس كي بعد حقيقت متابعت كى دولت معتقق ہيں۔اولياء الله قدَّرُسس اللهُ تَعَالیٰ اُسْارَهُمْ وَمُمْكِينِ قلب كے بعد اگرجرا ايب طرح كا اطمينا إن نفس حاصل موجا تاب اسكن نفس كوكمال درجر اطينان كمالات نبؤت كيحصول كي بعد حاصل ہو آہے يہ كمالات علمائے راسخين كوبطريق وراثت حاصل بوتے ہیں اس مرتبہ میں عارف مقطّعاتِ قرآنید کے اسار کے فہم اور کا بسنّت کے متنابہات کی اوبل سے فائز المرام ہو اہے۔ بیرخیال رز کریں کریہ تاویل پُر ( ہما ) کی قدر اوروکبر (حیره) کی تاویل ذات سے کرنے کی ماندہے کیؤگریة اول علم ظاہرے بیابوتی ہے ان کا اسرارے کوئی تعلق نہیں مکہ بیاسرار خاصہ ہی جربا لاِصالت ابنیائے کرام سیمالسلام کا حصیر ہیں اور وراثیۃ ٔ صدّلقین اوراولیا، کوعطا کئے جاتے ہیں۔ اس دولت عظامی کمبینیا دوسے رامستوں کی نسبت ولایت کی اہ ہے زیادہ آسان اوراً قرب ہے اور وہ سنت سنیہ کا الته ام اور برعتِ مرضية كے اسم ورم سے اجتناب ہے آج به است كل معلوم ہوتى ہے ، كيوكم سال جہاں دريائے بعت بيرغرق اورمنت نبوي على صاحبها القلوات سے دورہے . سنج کا نسرویلیدوعلی الرالصلوات والسلام کے صرف ان کمالات کا اتباع ہے جن کے ورحنيز تجميم حصول مي علم ومل كاكوئي وخل نبيل بكمه إن كمالات كاحصول محضر فضل رباني اور احمان رحمانی پریموقوف ہے ، یہ درجہ اس قدر طبنہہے کہ سابقہ درمات کو اس درجہ سے ا : في نسبت بهجي نهين ہے يہ كمالات بالاصّالات أولوالعنرم انبيائے عظام عليهم السّلام ك ب نغه مخصوص بين ان محطفيل معين اولياك كرام كوان كمالات ميمشر وفرا فيت بين.

انسروعکیہ وعلی اگر الصلواۃ والسلام کے ان کمالات کا اتباع ہے جوالسور ورحمیر میں ورحمیر میں السام کے متعام محبوریت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح درخبخم میں کمالات کا فیضا ان محف ضل واحسان پرتھا اسی طرح اس درجبشتم میں ان کمالات کا فیضا ان محض مجست پرموقو ون ہے جو کہ تفضل واحسان سے فوق ہے یہ درجرا گرجہ بالاصالات محضور اکرم منگی السر عکیہ وکی کہ کے ساتھ مخصوص ہے لیکن جنوراکرم منگی السر عکیہ وکتا کہ بالاصالات جنوراکرم منگی السر عکیہ وکتا تو تحضوص ہے لیکن جنوراکرم منگی السر عکیہ وکتا کہ تعقید و تا ہے۔ بالاصالات جنوراکرم منگی السر عکیہ وکتا ہے۔ بالاصالات جنوراکرم منگی السر عکیہ وکتا ہے۔ بالاحدالات میں اولیائے مقدیقیں ہیں سے افراق بیل کو نصیب ہوتا ہے۔

بیلے درجہ کےعلاوہ مل بعت کے یہ پانچ درجات مقامات عروج کے ساتھ تعلق کھتے ہیں ادران کاحسول مجی سور (عروج) سے ہی مرکوطہ -

حضرت امام ربانی قدیمس ترفی نے ولاسیت خاصمه محمد تبیعالی آجهاالصنگوا ولایت کی دقسیں بیان فرمائی ہیں ۔ ولایت عامما ورولایت خاصہ ، ولایت عامہ سے مطلق ولایت مراد ہے اور ولایت خاصہ هو ابنيتنا هو المراكز المرا

ے ولاست محمد بیعلی صاحبها الصلوة والتحت مرادست ولاست خاصدیں فائے امراور القلائے

اکمل ماصل ہوجاتی ہے جو تخص تھی اکسس نعمت عظلی سے مشرف ہوتا ہے اس کا ابرائاتات حق ہجانہ ہیں مطع ہوجا آ ہے اسلام حقیقی کے لیے اس کا نشری صدر ہوجا آ ہے اور اس کا نفس آبارگی ولوائگی ( تمرارت و تشرمندگی ) سے آزاد ہوکر مطمئة ہوجا باہے اور داخید مرضیت کے مرتب برفائز المرام ہوجا آ ہے۔ یہ ولایت عُروج ونزول کے دونوں طرفوں ہیں ولایت کے تمام مراتب سے متاز اور مجاز ہے۔

عرُوج کی طرف اس وحب سے کہ طیفہ اُخیٰ کی فیا اور بقا ولایتِ فا مسرمی رہے کہ اللہ القیکوات کے ساتھ مختص ہیں جب کہ لبقیہ تمام ولایتوں کا عرُوج تفاوتِ درجات کے اِعتبار سے لیلے فیرخون کا موجہ کی اللہ التی التی تمام ولایتوں کا عرُوج تفاوتِ درجات جی اِعتبار سے لیلے فیرخون کی مولایت میں التی التی التی التی ولایت افضل ہے جیسع ابنیا نے کرام وحبلہ رُسل عظام علیہ القسکوات والتسلیات کی ولایت بھی دیگر جملہ اسی طرح ان بزرگواروں (خواجگان نقش بندیے لیم الرحمتہ والرضوان) کی ولایت بھی دیگر جملہ اولیا ہے کہ اس کی ولایت میں دیگر جملہ اولیا ہے کہ ان کی ولایت میں التہ تعالی اَسْرَارُ مُحمٰ کی ولایتوں سے اور الاترکیوں نے ہوجب کہ ان کی ولایت صفرت صدی آ کہ رضی التہ بحث کی طرف خصوب سے لے ولایت خاصہ کی دو میں ہیں۔

ا . . . . ولايت خاصر بمغنائے عام

یہ جمیع انبیائے کرام علیم الصلوات کی ولایت ہے اس ولایت میں عارف لواطم فنا واتبا خواہشاتِ نضانی سے رالم نی پالیاہے .

۲ .... ولايت خاصه بعنائے خاص

ية نبها صنورا كرم عليه لتيتة والثنآء كى ولايت بعادريه ولايت كانتها في درجر ب

یه به خصورا روم مییه چیه دانش و می دلایت بسید ادبیه راه یک ۴۰ مه می روب بسید. با پر فرم ۱ \_ تمام مرس ولایتِ عامه میں شرکیب ہیں حق تعالیٰ تمام مؤمنوں کو ولی الله دوست کفتا با پر فرم برا جهبياكراً يدكر ميداً لله وكي الكون المتواسعيال باس ولايت كوولايت ايمان مى كهام المست المراب الكان والايت ايمان مى كهام المست الكرجيرية لايت الكن معت على بهت كين اس بي المان وابهات في الى الله المان وابهات في الله الله بين المسان وابهات في الله بين المست المان وابهات في الله بين المست ال

إَعْلَمْ أَنَّ الْوَلَايَةَ الْحَاصَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَغْصُوصَةٌ بِالْمَجَـٰذُ وُبِيْنَ السَّالِكِيْنَ الَّذِيْنَ سَتَّمُوْا بِالْمُزَادِيْنَ وَلَيْسَ لِلُمُرِمْدِيْنَ بِحَسُبِ إِسْتِعُدَادَاتِهِ مُ الذَّاتِيَّةِ مِنْهَا ۚ نَصِيبُ وَنَعُسُنِى بِالْمُرِيْدِيْنَ الَّذِيْنَ تَقَدَّمَ سُلُوكُهُ مُ عَلَى جَذَبَتِهِ مُ إِلَّا اَنْ يُرَبِّ الْمُزَّادُ الْمُحْبُوبُ الْمُرِيْدَ الْمُحِبَ وَيَتَصَرَّفُ فِيهُ وَيَجُدِ بُهُ يِكُمَالِ تَصَرُّفِهِ تَحْوَجَذْبِهِ كَمَا هُوَحَالُ امِيْرِ الْمُؤْمِرِينِ كَا عَلِيّ ابْنِ إِنْي طَالِبٍ كُرَّهَرَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ ۚ فَإِنَّهُ سَالِكَ بَعُذُوبٌ وَصَلَ إِلَىٰ وَلَا يَةِ الْحَيَاصَةِ بِتَوْمِيَّتِهِ عَلَيْدٍ وَعَلَىٰ أَلِهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَكَمَالِ تَصَرُّفِهِ فِيهُ وَجَذْبِهِ إِيَّاهُ بِغَلَانِ الْخُلُفَاءَ الثَّلَاثِ الْمُتُعَدِّمَةِ عَلَيْءِ فَإِنَّ جَذْبَهُ مُ مُقَدَّمٌ عَلْ سُلُوَكِهِمُ كَمَا هُوَحَالُ حَضَرَةِ الرِّسَالَةِ الْمُصْطَفُوتِيّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الصَّكَوَاتُ وَالتَّسُيْهَاكَ وَإِنَّ حَذَّبَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَامُ مُقَدَّمٌ عَلَى سُـكُوكِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ كُلَّ مَحْذُوبٍ سَالِكٍ يَصِلُ اِلى يَلْكَ الْوَلَايَةِ كَلَّا بَلُ لَوْوُجِهَ وَاحِدٌ مِنْ ٱلْوُفِ مِنْهُ مُكَذَٰلِكَ بَعُهَ



قُدُوْنِ مُتَطَاوِلَةِ لَاغَتَنَ مَوُحُودُهُ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهَ يُؤْتِبُ وِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوُالْفَضُ لِ الْعَظِيبُ عِرُوصَتَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَسَمَّدِ وَالِهِ وَسَكِّرِكُ تعظيم: مإننا جاسية كرولايت خاصر محدرعلى صاحبها العسلوات محذوب سالكول كم ساتھ مخصوص ہے جن کو مرادین کے نام سے یا دکیا جا تا ہے ہریدین کو ان کی ذاتی استعاد ذا کے محافلے سے اس (ولایت) سے کو کی صرفہیں ملا مردین سے ہاری مراد وہ تصنرات ہیں جن کاسلوک ان کے جذب برمقدم ہو سوائے اس مراد محبوب کے ہوکسی مرود محت كخصومي تربتيت فرطئے اوراس ميں تعرف سے كام سے الداسے كال تعترف سے اليا مذب عطاكر فسي جوخوداس مادك مذب ك مانند موجليا كدام بإلمونين على بن ابي طالب كرَّم التَّه وحببه كامعاط يتعلب شك وه مجى مالك مجذوب تنمے ليكين وه مضوراكرم ملى التُعطيم والم كى تربيّت اوران مين آپ صَلّى السُّرُعَكُيْهِ وَكُلِّس كَلِمال تَصْرَف كى بنا الرِ آپ مَلَىٰ السُّطِير وسلم نے انہیں مذرب فرمالیا تھا ولایت خاصہ کے درجہ تک بنج سگئے سنجلاف خلفائے ٹلاٹر (منی الٹ<sup>رعنہ</sup>م)کے جرحضرت علی رضی الت*ٹرعنہ سے پہلے ہوئے* ہیں کیونکرال کھندب ان كے سلوك برم علام ب بعين اسى طرح بياك يرصنرت رسالت معطفور عليه والى الإلفيان والتسيلمات كاحال بي كيونكمه آب عليه العسلوة والتلام كامبذب آب على الشرطيبه ولم مصلوك برسقدم ہے ادر اس سے یہ وہم زکیا ملٹے کہ ہرمجذوب سالک ولایت خاصہ کک بینج ك بي مركز اليانهي ب بكداگران مزار في مجذوب مالكول بي سي كمني معداد الح بعداك شخص بمى اليايا عائة تواسفنيمت مجنا ماسية ذالك فضل الله يُؤْتِيه صَنْ تَيْثَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْغَضْلِ الْعَظِيسْجِ وَصَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَسَيِّدِنَا حُكَدَ وَّالِهِ وَسَلَّعَ۔

بلين كمبر ، يدامر تضرب كرصوراكرم متى السّرطيد ولم ك كالمتعين ادرصام إن

ولایت خاصد محمد ریالی صابحها العسلوات والتسلیات وائنة اور بیقة عنیر محدی المشرب سالک مجذب کوری المشرب سالک مجذب کوتعترف فراکر دائره ولایت خاصه محدید علی صابحها العسلوات بین داخل فرا سطحته به مبیاکدامام را نی قد سسس تشرف نے لینے صابح داوہ کلا رصفرت خواج محدصادق قتر ریشرہ کو ولایت موسوی علی نبینا وعلی العسلوات والتسلیمات سے مینیج کر ولایت خاصهٔ محدید کے دائرہ میں داخل کر دیا تھا بائے



کتوبایه صرت جنباری خان رحمالهٔ علیه



<u>موضوعات</u> سیرآفت قی سبسیرانفسی حق تعالی نبدے کے احوال سے آگاہ ہے

### مڪڻوب -٨٧

منن چند روز است که از سفر دلمی واگره مراجعت واقع شده است و بوطن مالون آرامی حاصل گشته

تنزیم، پندون ہوئے کددلی اورآگرہ کے مفرسے والیی ہوئی سبے اور لینے ولمین ماٹوف میں آرام حال ہواسہے۔

#### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں صنرت امام رّ بانی قدّسس سُرُوظام ہری دم کانی سفرسے سفر سلوک کی طرف انتقال کو تطبیعت اشارہ میں بیان فرمائے ہیں صنرت امام رّ بانی قدس سرؤ سکے اس فرمان کی دو تعبیرین ہوسکتی ہیں ایک تعبیر طلب ہری اور دوسری تبییر باطنی و معنوی ا ۔ ۔ ۔ ۔ تعبیر ظاہری سفرد کی واگرہ سے عبارت ہے ۲ ۔ ۔ ۔ ۔ تعبیر عنوی سیر آ فاقی وسیر الفنی سے عبارت ہے

سیرکی دوتسمیں ہیں سیرآفاتی اور سیانفسی سے تاکک کا بیلنے وجود سے باہرعالم مثال اور زمین واسمان وغیر عامیں افوار م سیرافی تی تعبیات کا مشاہرہ کرناسیرآفاتی ہے بالفاظِ دیگیر ماسویٰ کی مجستوں ، دنیوی لذار کا ترک اور ماسئوی الشار کا فراموشس ہوجا ناسیرآفاتی ہے۔ انف این اندان کے مجت سے سالک کا آگے گذر جانا ، اخلاق رو باید کا اضلاق سی الفسال کا آگے گذر جانا ، اخلاق رو باید کا اخلاق سی بر سی محت بدل جانا اور پلنے وجود میں انوار و تجلیات اور قدرت حق کے نشانات کا مشاہرہ کرنا سیر نہنے سے جیسا کہ آیہ کرمیہ وَفِی اَنْفُی کُمْ اَفَلَا تَبْصُرُونَ اللہ سے واضح ہے۔

جاننا چاہیے کہ مذہرسینرہ اور سلوک سیرا قاتی سے مترادف ہے نیز طریقت نِقشند ہے میں جذریہ کوک سے مقدّم ہے حالا کد صغرت امام رابانی قدّس سرؤ اکی محتوب ہی ارشائی فرط تے ہیں کہ وہ عرفت آفاق میں تھی اور میعوفت انفس میں ہوتی ہے .

مذكوره عبارت مسيعلوم بواكر صنرات نقشبنديه رهمهم التراجمعين كزديك سوال سینفسی بیرآفاتی ہے مقدم ہے جب کر صنرت امام رّانی قدّس سُرؤ کے فران مصعلوم بواسب كرسير آفاتي سينطبي برمقدم سب ان تضادا وال كي وجب طراقت نقشدنديس مذربلوك برمقدم اسساس مرادمذر برايت سے جذبہ انی مادو ہے زکہ حذِرباولی ، حذراولی سیرآفاقی سے مقدّم ہے اور حذبہ انی جو سیرانفسی کےمترادف ہے سیرآ فاتی سےموخر ہونا ہے جذبہ اولی عین مذربندیں بکیموں حذبه بهاس بيصنرت الامرتاني قدمس تشرؤ فرطتي كمطريقت نقشبنديي ابنداء ہی میں سیرنفسسی کی چاہشٹ کی کالمیب نمو یہ حکھا دیا جا تاہیب بعنی ابتداء میں حذب کانمونٹر (مذبه بدایت) سے شیتے ہیں مرکز عین مذب (مذبرنہایت) جوسیلفنی سمے متراوف سے ادرمير كانى قى سے مؤحن رہے جرميرني التّٰديس شيتے ہيں نيز اس معتوب میں مجی صراحت فسرائی گئی ہے کہ طرایقت نقشبندیہ میں سیرآفاتی ہسپرانفسی کی نسبت مقدم واقع بوتى سياور معض رسائل بيرجى اليهابى سبت باكرسائك ممكنات میں سیرکرسکے بعنی عرش کک سیر آفاتی ہے اور اس سے بعد جو سیرعالم ارداح اور اساء و معنات میں ہوتی ہے وہ سیرنی الشراور سیرنفسی ہے .

منتن حق سنجائهٔ و تعالی براً حوال جزئ و کلّی اوسطّیع است و حاضرو ناظر

توجہ، حق مشبعانۂ وتعالیٰ اس کے حزنی اور کمتی حالات سے آگا ہ اور ماضر ناظرہے ۔ سے سے است

شرح

حضرت المامرة في قد تسس شرؤيها اس المركى طرف توجرمبذُول كروانا چلهت مي كرجب تي تعالى بندس كانمائق اور مالك بها وراس كے برقسم كالموارو حالا سي واقف بها وراس كى نافئائست حركات وسكنات كو ملاحظ بھى فرمار المهال سي المين المائنست مركات وسكنات كو ملاحظ بھى فرمار المهال سي المين المين كي سامنے قبلے افعال كے الرئكا ب اور نابسنديده أعمال سي ابتناب كرنا چاہيے تاكر كل قيامت كے روز السے بشيان اور شرمنده نه بونا برا سے ابتناب كرنا چاہيے تاكر كل قيامت كے روز السے بشيان اور شرمنده نه بونا برا ب بونا برا من واضح رہے كہ على واحد من المين المين تو الله على المين المين تاويل المين ميرا ما منرونا ظركا استعال مين المين المين

جو ابنت الله المراج ال

واضح سبن كرنم أورمجم على التُركَكُيُهُ وسلّم كم ما صرونا ضربون كا انكار بلين تم سبر مائز نهير كيوكديه شكركاب دسنت ادرا لكشف كمشوفات وشابرا سي ثابت بدالل اسلام كے درميان اس سند مي اختلاف قابل افسوس بيائدتوا ام ست مسلم كرد پر استقامت عطا فرك .

واضع سے کہ حضوراکرم مسلی اللہ کائیدو کم سے لیے جو مامنرونا ظر کا لفظ استال بلیدہ ممبر اس ہو اسے یہ حضوراکرم مسلی اللہ کائیدو کم سے استان موجود سے بھر اس سے معنی یہ بھر کر نہیں کہ نمی کریم مسلی اللہ طیبرو کم کی بشر تیت مطہرہ ہرگر اور ہرایک کے سامنے موجود سے بھر اس سے معنی یہ بین کرما لم کا ذرہ ذرہ نبی مسلی اللہ کائید و کم کی روحانیت و فرانیت کی جلوہ گاہ ہے اور روحانیت و فرانیت محدیر علی صاببہا القداد ت والنسیامات سے بیات قرب اور ثبوم کان کیاں سے کیونکہ عالم خلق زبان و مکان کی قید سے مقید بہوتا سے لیکن عالم امران سے یودسے پاک ہا خرانیک وقت متعدد مقامت پر رسو السرح تی میں مورد دار زمتا اس کی قید سے مقید وہ میں حضور بنی کرمیم میں اللہ کھیے دوائی اللہ کا درکھنا اور ایک کی دوشتی اللہ کا درکھنا اور کی کے اس میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو کئی میں دیارت سے مشرحت ہونا ولائل کی روشتی میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو گئی میں میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو گئی میں میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو گئی میں میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو گئی میں میں ایسا واضع امر سے کہ جس کا انتیار کو گئی میں میں کار کارنیا ہیں۔



کتوبالیه صرت جنباری خان رحمالهٔ علیه



موضوعات

حضوراکرم می الاعلیہ ام جلمان مار وصفات کے جا مع اور ظهر ہیں جامعیتِ قرآن شریعیت محدید کی جامعیت

حد البيت الله الموام ا

### مڪنوب ۔9 >

منتن چونکه مقرِّر شده است که محدرسول الشّر صلی
الشّر علیدالدولم جامع جمِع کمالاتِ اسمانی وصفاتی است
و مظهر جمع اینها برسبیل اعتدال
ترجیه: چونکه یه بات لے شدہ ہے کہ صفرت محدر مُول الشّر ملی اعتدالولم برق تصلط
کے تمام اسمانی دمسفاتی کمالات کے جامع بی اور ان سب (اسماء وصفاعه) کے عدال سے طور پر تظہری .

شرح

زیر نظر کمتوب گرامی میں صنرت امام رہانی قد سس بھڑو سے صنر اکرم مائی میں مسر و سے صنر اکرم مائی میں وسلم کو عبلہ اساء وصفات سے کہ الات کا جامع و مظہر قرار دیا ہے دین صنور اکرم مائی عکیہ وسلم سے وجودا قد سس میں تمام صفات عالیہ اور سافلہ کا ظہور ہوا لیس کن دگر الجیائے عظام طیم السلام ان اوصاف سے جامع ہنیں ہیں بقول شاعر ۔۔ عثم میں اوساف کے جامع ہنیں ہیں بقول شاعر ۔۔ حُرن اوساف میں درم علیاتی ، یہنے اواری میں اور اس میں دارند تو تہنب داری سے خواں ہمہ دارند تو تہنب داری

د مل اس مسلسله میں صنرت ابعر بی قد تسس سرُّوا اور صنرت امام ربانی قدس سروُ کی آراء مختلف ہیں :

۔ صنرت ابن عربی قدسس سرف کاموقف ہے" جمع محدی اجمع است از جمع ب پایان اللی مُل سُلطانہ " جمع محدی ہے پایان اللی مل سُلطانہ سے اجمع (زیادہ مامع) ہے یعنی صنرت سنین اکبرقدس شرهٔ فرطت بین کرحضوراکرم شی الترنگنیروکم وجوب اور
امکان کے جامع بین کیو کرحضوراکرم مکلی الشرکئیترو تلم ممکنات بین سے بین اور صفات واجب
تعالی دھیات وعلم وغیر لی بھی ان کی ذات مبارک بین طاہر بین بھنرت ابن عربی قدّس سرهٔ
نال دھیات وعلم وخیر کی بھی ان کی ذات مبارک بین طاہر بین بھنرت ابن عربی قدّس سرهٔ
نامکان ووجوب کوجمع کرنے کا نظریہ ایوں بیان فرمایا ہے وصف و الْعَالَيم الآثی غیری و وَالْکُ الْمُواْمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

حضرت الممرتانی قدر سس شرؤ کے نزدیک عضوراکرم صلی الشرعلیہ وکلم عبلہ اسماء و
 منعات کے کمالات کے مبامع و مظہر ہیں۔

سی تعالیٰ کی صفات بینے کمال تَعَدِّس و تنزه کی وجهست صفات مکنات سے کوئی نسبت نهیں رکھتیں جیسا کہ صفرت امام رہّانی فدرسس سرفی اکیس محتوب میں رقمطراز ہیں مِعفات واجب الوجود مجل سُلطانہ .... از کمالِ تقدیسس و تنز وہی سنستے بصفات مکن ممارند ..... والیناً صفاتِ ممکِن حکم میّت وارند وجها ومحض اند تله

لیکن حضرت امام ربانی قدس سرؤ سے نز دیک صفور اکرم متی الشرطیه وسلم کالمقت مفات اصافیه سے سے اور آبِ صَلَّی الشُّرِعُکِیْهُ وَلَمْ کا وَجود مبارک عالم ممکن ت سے نہیں ہے عبکہ اس عالم سے فرق ہے ہی وجرہے کہ آپ ملکی الشُّرِکُلِمُ کا سایہ نرتھا پنانچہ آپ رقمطراز ہیں :

م بمشعب صری مسلوم گفته است که خواهت آنسرور علیه دَعَلی الرالقکوات و والتی پات که درس بر والتی باث و والتی باشی ازین اسکان ست که بصفات اصافیه تعلق دار دنه اسکان نے که درس بر ممکنات عالم رامطابعه نموده می آید وجود ممکنات عالم رامطابعه نموده می آید وجود اکسرور آنجامشهود نمیگرد د ملیه منشأ خلقت وامکان اوَعَلَیْهُ وَعَلی الرابطنگوهٔ والتکام وجود صفح انسرور آنجامشهود نمیگرد د ملیه منظم در عالم ما اضافیه واسکان شان محسوس میگرد و وجون وجود آنسرور مکینه و علی الرابطنگوهٔ والتکام در عالم

ممكنات نباشد مكبه فرق اين عالم باشد ناجار اوراسايه نبودك اسى مكتوب مين ايب مقام بريون رقمطراز اين :

إيد دانست كم خلق محدى ورزئك خلق سائرافاد النانى نيست بكد عبل بي فرك الرافاد والسانى نيست بكد عبل المرافط الرافل والمرافع المرافع المر

ترجید : عانا چاہیے کے خلق محدی رعلی صاحبہ الصلوات ، دو سرے افرادِ السانی کی پیانش کی طرح نہیں سے مکد افرادِ عالم میں سے کوئی فردان کی پیانش سے نما بدنیا رہا کہ کی کوئر آپ منٹی التٰ علیہ وقم اوجو دعفری پیانش کے فریح مِل وعلاست پیدا ہوئے ہیں میں کہ آپ منٹی التٰ عَلیہ واللّم نے فرایا خُلِفُ کُ مِنْ نَوْدِ اللّهِ ( بین التَّرتعالی کے فرر سے پیدا کیا ہوں ) اور دو سرول کویہ دولت مامل نہیں ہوئی ۔

مىردار دوعالم صَلَّى التَّرْعَكُيْهُ وَكُمْ صفت العلم ارشان لِعلم كامنا جبرج ديگي صفاست فوق تر چي چنانچه حضرت امام رابانی قدّس متُرو قه طراز جي :

پس علم را باذات عالم استاد درست وامنه کا که غیراد انست از پنجاقرب احمد با مد دریافت چه واسط که درمیان دارد واکن صفت علم ست امرلیست که استاد مبطلوب دارد بس جما بیت را دران جاچه گنجائش والیغهٔ علم راحضه ست داتی که غیراو را خیماین فقیر مجبوب ترین صفات واجبی نزدیق را خیماین فقیر مجبوب ترین صفات واجبی نزدیق مبل و عکاصفته العلم ست وجون حن آن شائبه سید چونی داردیش درادراک آن قاصار ست ادراک تام آن حمن مرابط بنشهٔ آخرت است که موطن رویت ست چون فدارا عزوج آب بینند جمال محدد ادریا بند مهر چند درین نشهٔ دونگ شریخ من بحضرت یوسه مستم شده و کمث باتی بینند جمال محدد ادریا بند مهر چند درین نشهٔ دونگ شریخ من بحضرت یوسه مستم شده و کمث باتی



حسن کو آپ کے شن کے ساتھ کس طرح مشارکت ہوسکتی ہے کیو کہ آپ کا شن مطلوب کے حسن کے ساتھ انتحادہ واسطے سے عین مطلوب ہے اور چونکہ دو سروں کے لیے یا تحاد نہیں ہے اسلے الیا حش بھی نے مطلوب ہے اور چونکہ دو سروں کے لیے یا تحاد نہیں ہے اسلے الیا حش بھی نہیں ہے نہیں ہے نامت تعالیٰ ہوا کہ اس میں غیر حشن کی آمیزش تعالیٰ ہے ساتھ منتہیں ہوا اور آپ کا حش جی ن ذات تعالیٰ ہوا کہ اس میں غیر حشن کی آمیزش نہیں جب الیا ہوگی تو لاز ما آن مخترت میں الشر عکی و میت جمیل مطلق کی مجت سے متعلق ہوگئی اور آپ اللہ تعالیٰ جیٹ کے موجب عظم ہے وار عمال کو ب خدات ہے گوئی اللہ کے جوب الیا ہے اور عمال کو ب خدات ہے کہ اللہ کے جوب الیا ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ جیٹ کے اور عمال کو ب خدات ہے کہ اللہ کے جوب اور عمال کو ب خدات ہے کہ اللہ کے جوب اور عمال کو ب خدات ہے کہ اللہ کے جوب اللہ کو ب خدات ہے کہ اللہ کو ب کے داخت کا لی جیٹ کے ب اور عمال کو ب خدات ہے کہ کہ کہ باتھ کے داخت کے اور عمال کو ب خدات ہوگئی اور آپ کا لئے تعالیٰ جیٹ کے داخت کی کر ب کے داخت کے داخت کی کر ب کے داخت کے داخت کے داخت کے داخت کی کر ب کہ کا کہ کو ب کو ب کو ب کے داخت کی کر ب کے داخت کے دا

میں وربیات معروی و رہے۔ اور ہو ہے۔ اور ہو ہے۔ اور ہو ہے۔ اسکار اسکار اسکار ہوئے ہیں کرسر دارِ دومالم سکی السُر عَلَیْہ وکہ کہ کاحس ملیح تھا اور صرت اور سن علیا السّالا می احسان میں تھا جیسا کرار اُن و بُوری علی معاجہ السّلا السّالا اُن اُن کُوری ہے تھا جیسا کرار اُن اور اُک میں آجا آہے ہو گر اُن اُم لُک ہے کے طاہر ہے جمہی تو اوراک میں آجا آہے ہو کر حسن میں اوراک میں نہیں آتا حضرت ایوس علیا السّالا می مباحث نے حضرت ایعنوں علیالیا ہم کوشیان اور اور عالم سکی السّائی کو اُن کا مست کی وجہ سے مجوب خدا تھیں۔ کوشیان اور اور عالم سکی السّائی کو گھیں ہے۔ کوشیان اور اور کیا خوب کہ است کے جسے الاسلام حضرت میں مشروت الدین اور میری وحمد السّر علیہ نے کیا خوب کہ است کے جسے الاسلام حضرت میں میں الدین اور میری وحمد الشرعائی نے دب کہ است کے جسے الاسلام حضرت میں میں الدین اور میری وحمد الشرعائی نے دب کہ است کے دستے میں الدین اور میری وحمد الدین اور میں الدین اور میری وحمد الدین الدین اور میری وحمد الدین الد

فَهُ فَالَّذِي تَسَمَّ مَعْسَنَاهُ وَصُوْرَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ جَيِيتُ الْإِرِئُ النَّسَتِ مِ

ترجه : سووہی ہیں کہ کالات باطنی اورظا ہری ان پرختم ہیں میر حبیب بالیا ہے ان کرخلقت کے براکرنے والے نے .

واضح ب کے محتت کی دوقسیں ہیں ایک وہ محتت سے جو م مبر محب کواپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے اورا کی مجتب<sup>ہ</sup> ہے۔ غيرتيلق ركستى بالقسم كامجتت ذاتى بومجتت كى اتسام مين سب سے طبند كيونكه كوئي شخص عبى كسي چيز كواس قدر محبوب نهيس ركمتا جندا كر ايني ذات كو، اورمجت کی بیقسم اُحکم واَوْتی ہے جمسی عامِض کے بیشس کنے کی وجہ سے زوال بذیر نہیں ہتی نيزاس مجبت كانتعلق مجبوب مرب ب برمجبيّت كا شاسُب نهيس ركمتي بخلاف محبّت کی دوسری قسمے کے دوہ عارضی اور زوال پٰریہے اور اس کاستعلق بھی ایک جیثیت سے محبوب سبي لكين متعدد وجوه سي معبيت بهي ركفتاس اور يونكه خاتم الرسل عليه وعليهم الصَّلوات والتسليات كاحن وحمال صنرت ذات تعالى كح حُسن وحمال مع مستيذ و تولاز مى طور يرببلى قىم كى مجتت جوكم الله تعالى كى ذات مست تعلق سب وه نبى أكرم ملى السُّرعليه والم يستعلق موكى اور ذات مُعانه كى ما ننداس مجست ك تعلق كى وحبس بكرم صَلَّىٰ التَّعْلَيْهِ وَكُمْ مِجْ وِبِ مِحضَ بُوسَتُ جِزَكُم دوسُروں كويد دولت مِيسرنيس ہے اور صُرِفات سع ببت تعوفرا حصته كمت إي للهذا دوسري قسم كى مجتت ان ست تعلق ركمتيب اور ایک وجہسے اُن کر محبوب بناتی سے کیسس مجبوب طلق حضوصکی النّد عَلَیْہُ وَکُمْ ہی ہی سو که محت کی ذات کی مانند ہمیشه محبوب ہیں <sup>لیے</sup>

جولہ حب می دائے می ماسد ہمیشہ مبوب ہیں ہے۔

بلی مرس کی صوفیاء کے نزد کیا سخائی اسٹ یا دائی ابتہ ہیں ہو اساء اللی بال طائع اللہ مسلم مسلم کی مسلم کی اسٹ کی مسلم کی اسٹ کی ساتھ اوراس عالم کو اسٹوں نے صورعلیہ کا ظہور کہا ہے۔ اگر جہ مجازی طور پر اس کو اساء کا ظہور بھی کہتے ہیں ملک کسی چینر کی علمی صورت بھی ان کے نزدیک اسٹ کی کاعین ہوتی ہے ندکہ اسٹ کی کمثال اور نظیر اور وہ جو اس فقیر نے آنسہ ورعلیہ انسٹ کی کاعین ہوتی ہے ندکہ اسٹ کی کمثال اور نظیر اور وہ جو اس فقیر سے آنسہ ورعلیہ انسٹ و والسلام کی خلقت کے متعلق کہا ہے وہ اسم اللی علی صورت علمی کا ظہور کہی چیزی فنس جل سلطانہ کے نفس (ذات) کا ظہور ہے نہ کہ اس اسم کی صورت علمی کا ظہور کہی چیزی فنس

شنی اوصورت علید کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اگر آنسٹس کو اس کی صورت علیہ ہیں تصتر کرنے ہیں تواس ہیں وہ روشنی اور جمپک کہاں ہے جواس آتش کے کمال وجمال کاباعث ہے ادرصورتِ علی میں وہ آتش کی مثال اور شیبہہ سے زیارہ اور کھیے موجو دنہیں ہے غيرمحدى المشرب سالكين حورنكيرانميائ كرام عليهم التلام كيمشرب ويتبق مینه مبراً میں ان کا نهایت عروج مقامِ خی تک ہوتا ہے جب ک<sup>ا محدی</sup> المشرب مونیا و کا نهایت عروج مقام انفی ک بولی کوبی عارت کاموی الترکے تعلقات سے رائی ماصل کر است اوراغیار کے بیار کر اسکے گذرما آسے تووہ کمالات جونی كا منظهرين ما ناسب بعبض عارف كما لات عاليه كم منظهر بوست من اوربعض كما لات سافله كے بینی عارفین انوار ومراتب ومشارب میں کمیاں نہیں مرکم متفاوت ہوتے ہیں . ید امرز برن شین سے کہ عالم کائتی تعالی کے اسماء وصفات کی منظم تیت بلین مسیر دمراتیت سے مرادیہ سے کروہ اسماء وصفات کی مورتوں کامظمرادر آئینہ زكراساء وصغات كي أيني كيزكر اسم بحث كى مانندكس كيفي مي محدود نبيس بوسكة اور صفت مجی دلینے بے ل مرصوف کی طرح کسی ظہر دم مقد بنیں ہوسکتی ہے ۔ ور تنگنائے مئورت معنی ملکوینہ گئیر ورکلیهٔ گدایان مصلطان جه کاردارد مورت کے نگ گھریں معنی کہاں سے آئے منگئے کی جمونیڈی کیوں بادست و جلئے کے منوفیائے وجودیہ حمیم اللہ ممکن کوعین واجب اور مخلوق کوذات کا ائینة قرار تیے **ہر ک**م ہیں جب کر صفرت اہ<sup>ا</sup>م رہانی قد*سس سرؤ کے نزدیک ذات ہی اور مخ*لوق مین عینیت بنیں، غیرتریت ہے اور مخلوق کے مظہرادر المینر بونے کامغہوم سوائے وال اور

المنت الله المنت الله المنت ا

مرگول کے اور کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے جیسے تحریر محرّر کے وجود پر جنعت صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خالق اور مخلوق خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خالق اور مغلوق میں کوئی سناسبت ، مشارکت اور سٹا بہت نہیں ہے۔ ۔ تو ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ۔ بس مبان گیا میں تیری بیجان میں ہے۔ بس مبان گیا میں تیری بیجان میں ہے۔

## جامعيت قران

ملن کتابے کہ برفے منٹرل شدہ است فلاصر منزل شدہ است فلاصر منزل شدہ است فلاصر انبیاء معلیٰ بہتیا وکا سست کہ برسائر انبیاء علیٰ بہتیا وَعَلَیْہُمُ الصّلوَاتُ وَالنّظِیْمَاتُ مِنزَل شدہ اند توجہ وکتاب (قرآن مجد) آپ پرنازل ہوئی ہے ان تمام آسانی تاور کا فلام ہے جو تمام انبیائے کرام علیٰ نبینا وعیہم الصلات والنسیات پرنازل ہوئی ہیں۔

## شرح

زیرنظرسطور میں حضرت امام ربانی قدسس سُّروْ قران مجد کو تبلد کُتب سماویہ کا خلاصہ اور لباب قرار نے سے ہیں کیؤکر تمام آسمانی کا بوسکے علوم و معارف اور فرات و مطالب اس میں درج ہیں جبیا کہ آئی کرمیہ کیٹ کُوّا صُحْفًا مُّمَطَعَتُوّ ، فِیرْهِا کُمْ اَنْ مُرامِیہ کَیْتُ کُوْا صُحْفًا مُّمَطَعَتُوّ ، فِیرْهَا کُمْ اَنْ مُرامِیہ کَیْتُ کُوْا صُحْفًا مُّمَطَعَتُونَ ، فِیرْهَا کُمْ اَنْ مُرامِیہ کُمْ اللّٰہ علیہ صَرّاً مام میں وایت وایت میں اسٹرعنہ سے روایت

یعیٰ قرآن مجید نے اوّلین واکٹرین کے تمام عُوم وسعار ون کو پنے اندراس طرح مجمع کریں ہے کہ تقیقاً اللہ تعالی اور رسُول اللہ مسلّی اللہ علیہ وکری اللہ عند اللہ میں کریکا حصنرت عبد اللہ من مورونی اللہ عندا سے مروی ہے میں اُرک وَ اَلْمِ اَلْمَ فَعَلَیْتُ وَ بِالْقُولَ آنِ فَالَّ فَیْ اِحْدُنْ اَلْاَ وَالْمَا مِن اَلْمُ اَلَّا وَالْمَا مِن اَلْمُ مِن اَلْمُ اَلْمَا مِن مَامن مردی ہے میں میں میں میں موجود ہیں ، اللّٰهُ مَا اُردُ قُن اِلّیا ها

## تنسر بعيت محدريه كى جامعيت

منن واعاليكه بمقتفائي شربعت حقّرات منتخب از اعمال ثرائع مالقه است بكه از اعمال ثرائع مالقه است بكه از اعمال لا كان نير صلوًات الله تعالى وَسَلَامُهُ

عَلَىٰ نَبِيتَ الْ وَعَلَيْهِ مُرْجِهِ لِعضے از الأنكم مامور بركوع الد وسلعضے دگر بسجود و لِعضے بقیام ترجیہ: اور وہ اعمال جواسِ شریعیت حقیہ کے مطابق ہیں سالقہ شریعتوں کے

توجه، اور وواعمال جواس شریعیت بقشک مطابق بین سالقه شریعتوں کے اعمال بین سے بیٹے ہوئے کے اعمال بین سے بیٹے ہوئے بین مکبر ملائکہ کرام صلوات اللہ تعالیٰ وسک میں نیٹے ہیں کیونکہ بعض فرشتے حالت رکوع میں سیسنے پر مامٹور بین اور معنی کو مجود میں سیسنے کا حکم ہے۔ اور معنی قیام میں ہیں۔

## شرح

زیرِنظرُ طور این صفرت اهام رَبانی قدسس سُرُهٔ نے سُریعیتِ صطفور علی صَاحبہا الصلوات والسّلِهات کے اعمال کو گذشته امتوں اور مقرب فرسستوں علیہم السّلام کے ایمال کا خلاصہ اور سنتخب فرمودہ عمدہ حصہ قرار دیاہے۔

يهى وجهب كراس كى تصديق ونعيل كرسنه واسد خديرُ الْاُصُو اورخَ بَوُ الْهُرِيَةِ اللهُرِيَةِ اللهُرِيَةِ اللهُرَيَةِ السَّالِحَ السَّلِعِيتِ مُطْهِره كَ مَحَاور كَلَا اللَّهِ اللَّهِ السَّلِعِيتِ مُطْهِره كَ مَحَاور كَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

اعمال وعبادات میں سب سے اضل عبادت وعمل نماز سبے جو دین کا ستون اور موس کی معراج سے صنرت امام رانی قدر سس سر فران کے اس کا اجبالی تذکرہ ضراکر اس کا آت

كى طرونا ثناره فره ويلب جوائم المومنيين مصنرت عائشة صديقة رضى الته عنها سي مروى سب كتيب فجرکے وقت صنَرت آدم علیالتنلام کی توبیت بول ہوئی تواہنوں نے (بطور شکرانہ) دور کعت نماز اداکی اس طرح نماز فجرکی ابتداد ہوئی اور حب ظهر کے وقت حضرت اسحاق علیالسلام کا ذبیحہ میننٹسے کی صورت میں قبول بھوا تواہنوں نے جار رکھات اداکمیں اس طرح نماز ظہر کی ابتدا ہوئی اورجب حضرت عزیر علیالسلام سوسال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو ان سے کہاگیا كَ مْ لَئِرْتُ وَكُمْ وَرُاكِ بِيال رُبِع بِيهِ الْمُرْبِع بِيهِ الْمِي وَن كَيْن جِهِ آكِ نے سورج کو دکھیا تو فروایا ایک ون یا دن کا کچھ حصتہ تو آپ نے بیار رکھا ت ادا فروائیں اس طرح نما زعصر کی ابنداء ہو گی حضرت داؤ دعلیہانسلام کی مخضرت بوقت مخرب ہوئی تواہیہ میار رکھات اداکرنے کے بلے تھ اسے ہوئے بھی شدت کریہ کے باعث تین رکھات يِرْه كرتعك سكَّة توامسس طرح نما زمغرب تين ركونت قرار پائى ادرنما زعثا دست ئىيىلى حضوراكرم صلّى التّرطيبه وكلّم نے ادا فيرائي (سالغة امتوں ميں نمازُ عثاء نزخي ) كھ واطنى بيك كم مدالانبياء صنرت ابرائيم عليالصلوة والسلام كي حس فرزندار جمندكو بلينه كمبرل ذبح كرن كاحكم دياكياتها ووكون بي حضرت اساعيل ياحضرت اسحاق عليهاالسلام جها اسے نزد کیب دونوں صنرات <sup>ف</sup>ابل احترام اور لائوت تعظیم ہیں اور ہم دونوں پر ایمان سکھتے ہی میکن علمی دلائل اور تاریخی شواد کی روست ی می جمهورا بل اسلام او محققیل کامؤقف بیرے که ذبي*ع حضرت اسماعيل عليه السلام هي جي مُشيخ* نمورزاز خروارسيصلرف جِند دلائل نذرِ قارئين بي، ورت کریم میں ابلا کے بین میں کامیا بی پر ذرج عظیم کا مٹروہ سلینے کے بعد منتر ابرابيم علىالسلام كوصنرت اسحاق عليه استلام كي ولادت ونوت كلي بشار دى كئي جيساكه آيد كرميم وَكَبَشَرُ فَاهُ وَإِنْ الْمَاقَ مَنِبَيّا مِنَ الصَّالِلِي بُنَ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كه ذبيح حضرت اساعيل مي بيرجن كااس سعة قبل ذكر توا .



ارشا دنبوی علی صاحبه الصکون ہے آن ابن الذّبیت ین لو میں دو ذبیوں کا بیٹ ہوں ہیں۔ ین سور مسلی الشکام اور دو سرے ذبیح صنوراکر مسلی الشکام اور دو سرے ذبیح صنوراکر مسلی الشکائی وکم کے والدگرا می صنرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الشرعن بین صنرت اساعیل علی السلام ہی آب سے آب کا شجرہ نسب جا طالب لہذا تا بت ہوا کہ ذبیح صنرت اساعیل علیہ السلام بین صنرت اسی تعید السلام نبین (علام ابن جوزی سنے وفایس اس روایت کو سیح قرار دیا ہے)
 ابن جوزی سنے وفایس اس روایت کو سیح قرار دیا ہے)
 اسلاف کرام کے نزد کی صنرت اساعیل علیہ السلام سے ذبیح ہونے کا زعم جن

روایات سے ہوتا ہے وہ انہوں نے حضرت کعب احبار کی میں تعبیں ہو گلہے کہا اسرائیلی روایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے کعب احبار پہلے بہودی تھے بچرمسلمان ہوئے وه صحابی نہیں مکبة ابعی میں اپنی میودتیت کے زمانہ میں مہبت سی باتیں اور قصتے مبودلوں سي مشناكرت تصے اور صحابہ و ابعين وضى الترعنهم كے سلمنے بطور حكايت بيان كر دیا کرتے تھے جس سے ان کی غرمن میو داوں کے اقرال اور ان کے من گھڑت قصول كى تصديق وتونيْق كرنانهيس بوتى تقى حضرت كعب احبار رضى التارعنه كيلور حكايت با كرده انهيس اقوال اورفضول كواسارنيليات كهاجا آسية حنهيس حضرات صحابه وبالبعين رمني المتعنى صفرت كعب احبارسي سُن كرام ي بيان كردياكرست في بول وه واقعات ملل نقل ہو اتے بیلے آئے سننے اور منانے والے تقر ہوتے تھے اس بیلے وہ روایات وایت کے درجہ میں توصیمے اور ثابت قرار پائیں گرنی نفسہا وہ منقولہ اقوال اور واقعات واقع کے طابق مذته صفرت اسحاق على لسلام كوزيح مون كى روايات بھى اسى قبيل سي معلوم موتى م من جواسار ميات من مسيح بأن او اسائيلي روايات مروود بنه بنيا واور نا قابل التفات بين © خليفةً المسلمين صنرت عمرين عبد العزيز بنى الترعند كي نزد كي حضرت اسحاق

له ماستنيه مبلالين والتيان مع الببان

جه البيت الله المنافقة عنوبي المنافقة المنافقة

علیالسلام کے ذریح ہونیکا قول ہودی تحریفات ہیں سے ہے کیونکر ہودی حضرت اسحاق علیرالسلام کی اولاد ہیں سے ہیں اس سیاہ وہ برنبائے تعصب حضرت اسحاق علیمالسلام کے ذریح ہونے پر ہم صربی واللّٰہ و کسو اُن اُعکم والصَّوابِ اُ



كتوباليه حنت ميزا مح النهاح كيم أع رحمة الدعليه

#### موضوعات

الم ببت کی طرف تقید کی نبت دُرست نهیں جمع و مدوین قرآن مصرت صدیق اکبرض الشاعند کی اجاعی بیعت صحابہ کرام نفسانی خواہشات سے پاک تھے مشاجراتِ صحابہ کی خفیقت ۔ تغضِ امیر عاویہ کا دلسے بکالنا

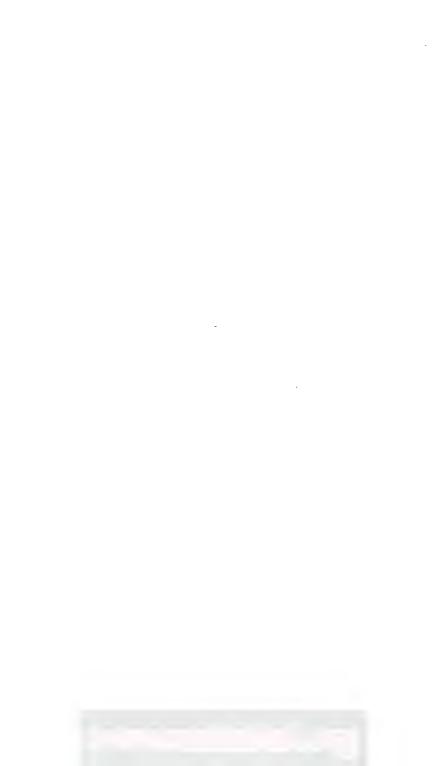

## محتوب ۵۰۰

ملن واحمال تفيته را درماده اسَدالسُّدراه دادن نيز از منافیرٌ عقل است عقل صیح مرّکز تجریز نمے کند كه اسد التّه باوجودِ كمال معرفت ونثجاعت بغضِ خُلَفاً ثلاثه له سی سال مُبطن دارند و اظهارِ خلاف آن نه نمایند وصجت نفاق بایشان دارند از ادنائےاہلِ انسام

این قسم نفاق متصوّر نبیت

ندهیں: اور تقیتہ کے احمال (شک) کوحنرت اٹدالٹنہ (علی لمرتضیٰ ضی اُعیہٰ) کے سی میں بیان کر ناجمی عقل کی کمی کی وجہسے سپے عقل صیحے اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجتی کہ مصنرت اسدالیّڈ معرفت وستجاعت کے کال کے باوجودخلفائے تلانٹر کے بعض کو تیس سال دیمنسیدہ رکھیں اور اس کے خلاف اظہار یہ کرس اور <sup>اٹن</sup>کے ساته منافقانه صجبت رکھیں اس قسم کا نفاق کسی ادنی درجہ کے مسلمان سسے بھی

## شرج

سطور بالابين حضرت امام رباني قدس سرؤتقية كي قباحت وتناعت بيان كرك اس امركي مذّمت فراست بي كرمولات كاننات منه بت على المرّفني فريّح: کی طرف کذب بیانی ، تفتیة ، وحل فریب اور بغض و نفاق کومنسوب کیا جائے کیؤکھ ایک مشرلیف آدمی بھی اس کا تصوّر نہیں کرسکتا توسستید ناعلی المرتفنی جنی الشّرعنه السّارعنه کیدند وکدورت اور منافقاند روش جیسی روحانی بیاری اور اخلاتی کمزوری کے مرتحب کیسے ہوسکتے ہیں ؟ (اَلْعَیَادُ بِاللّٰهِ بُسُعًانَهُ)

جیساکہ روافض کا موقعہ کہ ہمیالموئین صفرت علی ضی اللّٰرعِندُ سنے طفائے قلائہ رضی اللّٰرعِندُ سنے طفائے قلائہ رضی اللّٰرعِنہ مرح درسے اُن کی بیعت کر لی تھی اس لیے نظا ہم حملہ امور واسکام میں ان کی بیعت کو دوات کی تعظیم کرتے رہے گر بباطن ان کو غلط کا روہ بدین سمجھے ہوئے ان کی بیعت کو درست نہیں جانتے تھے اس عقیدہ کو وہ تقیہ سے تجمیر کرتے ہیں اور جو اور تمام آکم ڈائل بیت کے حق میں ان کے تقیہ کر لینے کا اعتقا در کھتے ہیں اور جو شخص بی عقیدہ نہ نہ کھتے ہیں۔

جبکیے شیرخداسستید ناعلی المرتصنٰی رضی التاعینهٔ کا درج ذیل ارشاداس عقیده ته سرخ

کی تغلیط و تر دید کرتاہے۔

إِنِّ وَاللَّهِ لَوُلَقِيْتُهُمُ وَاحِدُا وَهُ مُرْطُلَاعُ الْاَرْضِ كُلُّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا إِسْتَوْحَشْتُ وَإِنِي مِنْ مَسَلَا لِهِ مُ الَّذِئ هُ مَرْفِيْهِ وَالْهُدَى الَّذِئ اَنَاعَلَيْهِ وَالْهُدَى الَّذِئ اَنَاعَلَيْهِ وَالْهُدَى الَّذِئ اَنَاعَلَيْهِ وَالْهُدَى الَّذِئ اَنَاعَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ تَفْسِى وَيَقِينٍ مِّنْ تَبِلِي وَالْهُ وَالِيهِ الْمُنْتَظِرُ لَحَ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع المُنْتَظِرُ لَحَ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع المُنْتَظِرُ لَحَ اللهِ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع اللهُ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَحُسِن تَوَايِع اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ترجد بعنی خداکی قسم اگرئین تنهامیدان گارزارین ان (کفار) کاسامناکرول آو مجھے ذرہ بھربھی وحشت ہوگی نرگھرابمٹ، اور مجھے قطعاً کوئی پرواہنیں ہوگی اگرچہ وہ (کفار) تمام روسئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوں۔ مجھے ان کی گمراہی وب راہ روی اور اپنی ہاریت وصداقت پر بھیرت اور پلنے رب کی طرف سے بھین کامل جال اور اپنی ہاریت وصداقت پر بھیرت اور پلنے رب کی طرف سے بھین کامل جال ے اور بیٹاک میں اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے اچھے اجرو ٹواب کانتظر اورائم بدوار ہوں۔

حضرت مستيدناعلى المرتضلي وشي استه عنه كے مذکورہ فرمان سے واضح ہوا کہ اس قدر حراًت وشجاعت اور آگہی ومعرفت کے بہوتے ہوئے آپ کیونکر كذب اورتفية اختيار فراسكتے ہيں بكه خلفائے لانٹہ كے اووارخلافت نيں آپ اعالی مناصرب برفائز ہے اور محبس متنا ورت کے بنیا دی ارکان ہیں سے مقطے اورآب كے مشورول كو ہميشہ تربيح وا ہميّت دى مانى تقى جديبا كداميرالموند جشر سيدنا فاروق عظم ضى التُرعنه كَ فران لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرِ لَكُوس وأضح ب. اسی طرح لیجی تسلیم و رضاب تنزادهٔ گلکوں قباحضرت سستیدنا امام حسین فیلی اعنهٔ كى طرف بحى تقيير كي نسبت درست بنكير اكراب تقير كے قائل ہو كتے توميدان كرب والايس الينے جان شار رفقاد سميرت جام شہادت نوش مز فرطت ، آسينے رخصت كي بج في عزيمت برعمل فرايا ادريز يد طيي فاسق وفا جرحكم أن كي بعيت نه كى بكر حرأت واستقامت كاكوة كران بن كراس كامقابله كي ينواجرُنُواجُكان صرت خواجمعين الدين حيثتي رحمة الكرعليد نے خوب فرما يا سه مرداد نداد دست در دس<u>ت بزید</u> حاكم بنائي لاإلداست تحسين

منن هم چنین قرآن را از سرواحدی اینهٔ منه ما فوقهٔ اگرفت، جمع ساخته اند

الم مبياك شيعة مغرات كي معتبركتب، كتاب الرالى ليشخ الرجعفر الطوسي مركم ١٦٩١١ اور اللشرائع الشيخ الصدوق ملك إب ١٣٨٠ برموجود المحمد من فصل الخطاب

البيت المحالي المحالي

نوچه، اسی طرح مراکیب (صحابی)ست قران مجید کی ایک ایک آیت یا زیاده آییتی سے کر: جمع کیا گیاہے۔

## شرح

ندکورہ میں میں صفرت امام رّبانی قدس سرہ قرآن کریم کی جمع و تا لیعت اور اس کے تواثر کو بیان فرمائے ہیں جس بر پوری ملت اسلامیته اورامت محدید (علی منا السلامت) کولفین کامل ہے۔ بیال بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر ہراکی صحب بی

ے ایک ایک یا دو دوآیتیں ہے کر قرآن کوجع کیا گیا تو یمتواتر کس طرح ہوگا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک یا دو دوآیات بعض صحابہ کرام وضی الشرعنم

کاجواب یہ ہے کہ قرآن مجیدی ایک ایک یا دو دوایات بھی صحابہ لام رضی التہ خہم کویا دخیس جو دیچر صحابہ کرام کو ستحضر نہ تعمیں لیکن جس وقت پیرآیات کر بریصحابہ کرام کے مجمع میں تلاوت کی گئیں تو ان صحابہ کرام کو بھی وہ آیات بینات یا داگئیں انہوں نے بھی اِن آیات کر میہ کی توثیق و تصدیق کرتے ہوئے فنروایا کہ اگرچہ میر آیات ہمیں ستحضر نہ تھوں لیکن جمہ نہ ن کر بصف کا مصلہ الا شیار وسل سید ہیں ہے ہونا ہے ہیں مصراکا

بی ان ایات تربیدی تو می و تصایی ترسیے ہوئے قربایا کہ انرچر بیدایات، بیں حسر نه تعییں لیکن ہم نے ان کو صنوراکرم ملی الله علیہ وسلم سے یوں ہی مناہے ، یوا صحابیا کا آیات کرمیہ کی قرائیت پر تنفق ہوما نامعنو تی ارتبے جو علائے محققین کے زدیک قابلِ قبول اور لائی اعتبار ہے ۔

## جمع وتدوين قركن

منن گوئم كه قرآن جمع حضرتِ عثمان است بلكه جامع فی الحقیقة حضرت صدیق وحضرتِ فاروق اند توجدن جمه کهتر در کرم وه وی می حضرت عنی جنران ع

تروه من الترعن المركمة بي كم وجوده قرآن مجد حضرت عُمَّان رضى الترعن كاجمع كيابوا ب مكه درحقيقت قرآن كم مامع مضرت صديق وحضرت فادوق رضى الترعبها بير.

## شرح

سطور بالایس صنرت امام ربانی قدس سرهٔ جامعین قرآن کا تذکره فرا بسیمین و را که بین در در بین صنرت امام ربانی قدس سرهٔ جامعین قرآن کا تذکره فرا سید بین مرم الآثیا که اگاه و داقعت فرا دیا تعا اس بین قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے۔ جومنجا نب التر ہے اس بین صنوراکرم مسلی التّر علیہ و کم کی ابنی ذاتی رائے یا کسی دو سرے فرد کی رائے یا قیاس داج ہا دکوکوئی دخل نہیں ، اوراس امر بر بوری امت کا اجماع ہے .

جمع قرآن كاسلسلة تين ادوار مشتل ب

بیلا دور ..... عبدنبوی (علی صابحها الصلوات)

دوسرادور ...... عبدصدلقی

تيساردور ...... عهدعتاني

حق تعالی نے ازوا تیاز بخا ہے معالی نے قرآن مجد کوریا عزاز وا تیاز بخا ہے مع قرآن عجد کوریا عزاز وا تیاز بخا ہے میں کہ اس کی ضافات وصیانت کا ذمہ خود المحایا ہے میں کہ آبید کرمیر إِنَّا اَخَنُ نَذَّ لُنَا اللّهِ کُرُ وَإِنَّا لَهُ لَمُ الفِظُونَ اللّهِ عَنَا بَتَ ہے اس کے بعدی تعالی نے خفاظت قرآن کے لیے اہل کا مرحفاظ کرام ) کا انتخاب فراکر ان کے بینات ان کے بینوں کے ذریعے لیے محفوظ کر دیا میساکہ آبید کرمیہ بال اُموایات ایک اِنتخاب اُن کے سینوں کے ذریعے لیے محفوظ کر دیا میں کا اُنڈ لُٹ عَلَیٰ کے جَابا اُلّا یَغْنِ لُدُ الْمَا اُنْ سے عیاں ہے البتہ اگر قرآن محض سفینوں (کابوں) میں ہو آتواں کے گردش دوراں کی وجہ سے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔

اہل عرب دُنیا بھریں حیرت انگیز قوتِ ما فُظ کے مالک تھے ایک ایک



السَّوْرَةُ فِي الْمُوَضِعِ الْدِى يَذِكْرُ فِي عَلَا الْمُوَضِعِ الْدِى يَذِكْرُ فِي عَلَا الْمُوكِسِي -چالیس سے زائدننوس پرستال معابر کرام جمع و کابتِ قرآن کی فدمت ہیں معروف و مامور تھے جنہیں کا تبین وی کہا جا تاہے -

علاوہ ازیں عنوراکر ملی السطیروللم نے بجرت کے بعد سجد نوی میں ایک

صندوق رکھوا دیا تھا جس میں قرآن مجدکا ہرنیا نازل شدہ صدیکھواکر رکھ دیا جاتا تھاتی کہ حضوراکرم ملی الشطیہ وسلم کے وصال بھ قرآن مجدکا کوئی حسرالیا نہ تھا ہو تحریری شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود نہ ہواس طرح عہدرسالت (علی صاببہا العسلوت) میں قرآن مجدکا ایک سکمل نسخہ تو وہ تھا جو حضوراکرم صلی الشرطیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مرتب کروایا تھا تا ہم وہ کتابی شکل میں نہ تھا اس کے علاوہ بعض صحابر کرام سنے بھی قرآن مجد کے تھے ہوئے جو ان کا تبدی جمامین میں منزور ہیں۔

قرآن مجد کے تھے ہوئے صحیفے لینے پاس محفوظ کر سکھے تھے جو ان کا تبدی جمامین کے نام سے کتا ہوں میں فرکور ہیں۔

كتابت فركن صرت سيدنا أبركر ضى الترعنك التب وى صرت زيدن

البيت المحلق البيت المحلق المراه المحلق المح

ثابت بضى الشرعنه كوكتا بت قرآن كى ابهم خدمت پر مامور فرمايا جوابى مگرستحيار المايين \_\_ بن زيادة كام تعامياكه فوالله لؤكلفوني نَقْلَ حَبَلِ مِن الْحِبَالِ مَاكَانَ اَثْقُلَ عَلَي مِنْ اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْع الْقُرْآنِ في واضّ بعضرت زیدبن ابت منی النهٔ عنهٔ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے قرآنی آیات کوخراکی شاخ<sup>ل</sup> منى تختيول اوصحابه كرام رضى المطعنهم سے جمع كيا آب نے دوران كِتابت ورحنور اكرم صلى السّعليه وكم كے خاص استام الله الكه وائے كئے تمام سوّدات كوبيش نظر ركھا اور بوری احتیاط کے ساتھ ایک مستند نسخہ تیار کر ایا حضرت الوبجر مدیق رمنی اللہ عُنہ، فرنب سے يبلان ننح كا نام"معن الجرز فرا إحضرت الركرمديق بني الترعنه، كاجمع قرآن كايدعدم المثال كارنامه امت مسلمه يغطيم حسان سيع حبركي تاريخ عالمه میں مثال نہیں ملتی۔ اس سیا امت میں سب سے زیادہ اجرو تواب کے متحق اور ببلے مامع قرآن آپ ہیں۔ جبیباکہ حضرت سستید ناعلی المرتضیٰ رضی التّرعنہ سے منقول ہے اُعظُمُ السَّاسِ فِي الْمَصَاحِفِ اَجْرًا ٱبُوبُكُرِ دُحْمَةُ اللَّهِ عَلَى إِنْ بَكُوهُ وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ كُمَّا بِالسِّرَكَا يِنْسَمَ عَمِ مِرْصَرِت سِيَّرَا الوبجرینی التہ عنہ کے پاس را آب کے وصال کے بعد حضرت سستیڈنا عمرفاوق وضى السَّرعن كي حفاظت مين آياان مح بعدين خدام المونيين صفرت عفه منت عموني السُّعنها كي سيروكر دياكي .

منرت سیدنا ابُوبجرونی التُرعنه کے توثرت سیدنا ابُوبجرونی التُرعنه کے توثریب کی بہت میں اللہ عنہ کے میں اللہ کا بہت میں اللہ کا بہت میں اللہ کا بہت میں اللہ کا بہت میں صفرت زید نے نہایت وسیسی اور محاط ترین طریقہ کا رافتیار فرایا تھاجب کوئی شفس قرآن مجیدی تھی ہوئی آیات سے کرآ ہا تو وہ مندرجہ ذیل چارطریقیوں سے اس کی تصدیق و تحقیق فراتے تھے ۔

له بخاری صفی که کنزالعال

© خود ما فظ قرآن تھے اس بیلے سہتے پہلے لینے ما فظے اور یا داشت سے اِس کی ترثیق فرائے

ُ صَنرت عمرضی الله عنه بھی مافظ قرآن تھے وہ بھی لینے مافظ اور یا داشت سے اس کی توثیق فرائتے ۔

© تحریر شده آیات اس وقت تک قابل قبول نه ہوتی تیں جب تک دوعاول اورصادق کوا ہ اس بات کی گواہی ندھے فیتے کہ یہ آیات واقعی حضور اکرم ملی المطافی الم المسلط کے ماسنے تھی گئی تھیں۔ جیسا کہ روایت فقال را ہُوبکی لِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ وَلِنَادِ بُنِ ثَابِتِ الْفَطَّابِ وَلِنَادِ بُنِ ثَابِتِ الْفَعْدَ اعلیٰ بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَنْ جَآءَ بِشَادِهد نَنِ عَلَی شَیْمُ مِنْ کِتَابِ اللّهِ فَاكْتُ بَاهُ لَتَ تَابت ہے۔

براعمادكيا جائے كبھ

اس نسخه کی در ن ذیل خسوسیات تعیں . خصوصیات صحف الو مجرد فلی ایس است میں آیات قرآنیہ توضور اکرم صلی السّعِلیہ وہلم کی تبائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب کی گئی تھیں لیکن سورتی مرتب نہ تعیں ملکہ ہرسورت علیمہ وہلے موئی تھی لیے

۲ يننوسات قرادتوں پرجع كيا گيا تبيباكدار شادنوى دعلى صابها الصلوات)
 أُنْفِذُ لَا الْقُدُّرَانُ عَلَى سَبْعَتَ إِلَيْحَدُونِيَّ سے سات قرائيں ابت ہيں۔

۳- یونسخه خطرحیری می*ن تخربر کیا گیا*ئی ۷- اس نسخه میں صرف دہی آیات تھی گئی تھیں جوغیرمنسوح السلاوت تھیں۔

اسنخه کی تحریر و توبیک می می تابید ایسامتند معمد او قطعی استند معمد او قطعی استند معمد او قطعی استند معمد او قطعی الیتین نسخه مرتب او اجتماعی توثیق ہو الیتین نسخه مرتب کی احماعی توثیق ہو الکہ امرت کسی قسم کے فقتے میں مبتلانہ ہوا در ابوقت منر ورت اس نسخه کی طرف رجرع کیا ماسکے ۔

جمع فتراع عقانوس

حضرت عنمان عنی رضی الدُّوند کے معرت عنمان عنی رضی الدُّوند کے معرف الله عند کے اسباب محرکات نمانہ خلافت میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بست وسیح ہو جرکا تھا۔ آبادی میں کا نی اصافہ ہوا تھا اور سلمان دُور دُور تک مختلف شہروں اور علاقوں میں مجیل جکے تھے۔ اب غیر عرب اقوام بھی رشتہ کسلام میں منسلہ ہوگئی تھیں مختبلف قوموں سے اختلاط کے باعث ایک نئی تھافت میں منسلہ ہوگئی تھیں مختبلف قوموں سے اختلاط کے باعث ایک نئی تھافت

له البرجان في علوم القرآن يد الاتقان على مشكوة وي المعربي من إلى العربان هد ماريخ القرآن

نے جنم لیا تھا ۔ لہٰ ذا سابقہ ا دوار کی نسبت اس دور میں درس و تدریسیس قرآن کی زیادہ صرورت بیش آرہی تھی اِسلامی حکومت کے مرصوبے کے لوگ علیحدہ علیحدہ كى شهور معانى كى قرارت كے مطابق قرآن برصف سكتے عرب میں قرأت (لولیول) کے اختلاف کے کماظ سے سات بڑے گروہ تھے!س لیے ہرقبیلہ کو اپنی قرأت كے مطابق قرآن ٹرسنے كى اجازت تمى كيونكه اختلات قرأت سے معانى میں گوئی بنیادی فرق نہیں آتا تھا۔ شام کے کہنے والے صرت ابی بن کعب کی قرأت کے مطابق تلاوت کرتے ، کوفہ کے ملمان صرت عبداللہ بن معود کی قرأت پرعمل كرتے، باقى مسلمان صرت الديموسي الشعرى كى قرائت كے مطابق قرآن كى ملاوت كرتے چونكران تينوں اصحاب كى قرأت كے طريقے مختلف تھے لہذا اُس چيزنے قرأت قرآن کے بارے میں ایک عجیب اور نئی صورتِ حال کو صغرویا۔عرب میں اختلاف قراًت کی وجہ سے نومسلم قرموں ہیں ہی اس کا انزرونما ہوا۔ اس فرق میں بنیادی محاط کے کوئی قباحت نتھی کین سیدھے سادھے وام بعض جھوٹے جگر لئے اختلافات كومجى بنيادى ممجوكرا راجاتي يعبض وفعه يداختلاب إساتذه ككربينج حامآ اوروہ می ایک دوسرے کی قرأت کوغلط قرار سے میتے ، مجی کہمار شدید کوار کی وجہ سے *سرمیٹ*ول کک نوبت آجاتی ۔ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن باک کے بارے میں شوک دنبہات پدا ہو ہے تھے اور ممکن تھا کہ اس فتنہ کی وجہ سے جنگ شروع ہوجاتی اورخون کی ندیاں مبہ جاتیں۔

" يَاأَمِنيُ الْمُوْمِنِيْنَ أَدْرِكِ النَّاسُ" لِي المِرْمِنين لِرُول كُوتِه المِي .

البيت الله المنافعة ا

فرایکیا بات ہے ؟ کہامیں آرمینیا کی لاائی میں شرکی تھا وہل میں نے دکھا کہ شام اورعواق والے قرائت قرائن پر باہمی اختلافات کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کی تکذیب و تکھیز کرتے ہیں لیے

حضرت عثمان منى الترعنه كونو دمجي اس خطرے كا احساس موحيكا تھا كيونكير مرین طیتر میں بھی ایسے واقعات بہیش آئے شعے چائے آپ سنے آگا براور مماز اہل بھیبرن صحابہ کرام کا احلاس بلاکرخطیہ ویا اورصورت حال کے بالسے ہیں مشوره طلب فرمايا - بورى محبس نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ لپری امت کو ایم صحف اوراكيك لغنت برجمع كرويا جائئ ورصحت صديقي كي روشني مي تمام صحابه مل راكي الیبانیانسخەمرتتب ومترون کریں جواختلات قرأت کے اثرات سے محفوظ ہو،اک كےعلاوہ باتی نمّام نسنے ختم كر شينے جائيں تاكہ انتشار كے امكا مات ختم ہوجائيں۔ حسرت عثال غنى منى لترعذ نے اس فيصلے كونا فذكرنے تدوين نالث کے کيے صرت مصرف الٹرعنہا کے پاس بیام بیجا کہ حضرت ابُونجرصدیق مِنی السُّرعنۂ کے زمانے کا جوضیعت آپ کے پاس موجود ہے وہ بیں بھجوایا جائے ہم اسس کومصاحت بین قل کرکے آپ کو والیں کر دیں گے - ام المُونین نے فرا وہ صیعت ہم دیا بصرت عمّان نے ذیرین ثابنت بخيدالتلامن زبيرمنى التدعنه سعيدين العاص منى الشرعنة اورعبالرحمان ب حارث بن بشام منى النَّرَعِن كنقل قرآن كى فدمت برمامور فراكر جند ديگر صحابر كومي ان كى المادك يلي مقركر ديا .

ان صاب نے تدوین نالث کے سلط مصحفیے تمانی کی خصوصیات میں مندرجہ ذیل امور سانخام نیئے۔

ا۔ تمام سُورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی معصف میں لکھاگیا ۲۔ ایات قرآن کے رسم انخطیں تمام متواتر قرأتیں سمودی گیئی، اسی لیے آیات پر نقطے اور حرکات نہ لگائے گئے اگر قرآن تمام متواتر قرأتوں کے سطابق

بِرُّعا مِلْسِكِ مَثلاً 'دُنسَّ ذها" الحما الكراسة نَدُمُ دُها "اور" دُنُوْتُ دُها "وونول طرح پُرُما مِاسِكِ كِيونكه دونول قرأتيس درست بين لي

۲۔ مشہوریہ ہے کہ عالم اسلام میں بیبینے کے بیا پنج مصاحب تیار کرائے گئے تھے لیکن ابن ابی واؤ دنے بیان کیا ہے کہ میں نے الجوماتم ہجانی سے منا ہے کہ کل سات نسخ سکھے گئے تھے جن ہیں سے ایک نسخ مکم کرمر، ایک نسخ سکھے گئے تھے جن ہیں سے ایک نسخ مکم کرمر، ایک نسخ سکھے گئے تھے جن ہیں ہے کہ کل سام اور ایک ہمن ، ایک بصرہ ، ایک بحرین اور ایک کو فرجیج دیا گیا اور ایک نسخہ مربخ طیبتہ میں محفوظ دکھ لیا گیا تھے

۷۔ مزیدامتیاط کے بیش نظروہی طریقہ کاراختیاد کیا گیا جو صرت الج بجرصدیق کے زمانے میں اختیار کیا گیا جو صرت الج بجرمدیق کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا جانچہ وہ مفرق تحریب اور مخلف مسودات جوعہ زبوی اسلی التعلیہ وسلم سے صحاب کے پاس محفوظ سقے انہیں دوبارہ طلب کیا گیا۔ ہر آہت کے بیاح مشاہد ہمی طلب کیے گئے ،حب ضرورت حفاظ اور قراب سے بی بجرع کی اس میں اسف کے کیا گیا۔ اس طرح مزیدا طینان اور تنفیح کے بیائے تمام ذرائع تحقیق ،عمل میں السف کے بعد رہے نے نسخے مرتب کیے گئے ،

۵ - صرف ان آیات براعتبار کیا او تواتر کے ساتھ ثابت تھیں۔

٢ - منسوخ الثلادت آیات کوشال ندکیاگیا۔

>- بعض صحابہ کے صوصی مصامعت بیں آیات کے ساتھ ہو الگ تشریات الکھی ہوئی تقیس انہیں سنے نسخوں میں شامل نہ کیا گیا تھے

مسوال احضرت عثمان عنی و منی الله عنه نے دیگر قبائل کی نعات ہیں تلاوت قرآن کوکس باد پرمنسوخ قرار دیا اور صرف نعت قریش کوہی قرأت قرآن کے لیے کیور مختوں و منتخب فرما ؟

جواب جَمَعْ جِرل مِن عليه السلام مرسال اه وصنان مين بارگاه رسالت ما بعسلی صاحبها الصلولت مین عاصر بوت اور صنوراکرم صلی الته علیه وقم کے ساتھ نازل شده قرآن کا دور کررتے آپ کی حیات طیبر کے آخری وصنان میں دو دفعہ قرآن مجید کا دور مواجیا کدارشاد نبوی دعلی صاحبها الصلولت ، إنَّ جِنْدِیْلُ یُعَادِضُنِی الْقُرْانَ کُلُّ سَنَدَیْ مَدَّ وَانَّهُ عَادَضَنِی الْعَامُ مَرْتَ نِنِ جَنْدِیْلُ یُعَادِضُنِی الْقُرانَ کُلُّ سَنَدَیْ مَدَّ وَانَّهُ عَادَضَنِی الْعَامُ مَرْتَ نِنِ جَنْدِیْنَ سِنَدِی سِنَدِی سِنَدِی الْعَامُ مَدَّ مَدَّ مِنْ الله مَدَّ مَدَّ مَدَّ الله مَدَّ الله مَدَّ الله مَدَّ الله مَدْ وَانْ الله مِنْ الله عَلِيهُ وَانْ مَا اللهُ عَلِيهُ وَانْ مَا اللهُ عَلِيهُ وَانْ مَا اللهُ عَلَيْ وَانْ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

نیزونکرقرآن میونت فریش میں بی نازل بواجس کی نائدارشاد عمان درمی آعنه)
 فاکت بوء کی بلیسان فک کفیش فیانکما نکز ل بلیسان فی نفر (اسے نفت قریش می کھو کیونکہ یہ (قرآن) ان قریش) کی زبان میں بی نازل ہواہے) سے ہوتی ہے۔

ایک روایت بیناس کی یون تصریح فرانی گئی سبے:

یعنی حضرت الُوبگر،عمر،عثمان ،زیدبن نابت ،مها جرین اور انصار (رضی التّرعنهم اجمعین) کی قرأت ایک به تقی اوریه و بهی قرأت تقی جریمُول التّرصلی التّرعلیه و کلم ن

بنے سال وصال میں صنرت جبرنیل (علیہ السلام) کے سامنے دوبار پڑھی اور صنرت زیر قرآن کے دورہ اخیرہ میں صاصرتھے اور لوگوں کو اپنی وفات یک وہی قرآت گئے تے تھے اسی بینے صنرت صدیق اکبر رضی التی عنہ سنے اپنی تدوین میں ان پر اعتماد فرمایالور حضرت عثمان درضی التی عنہ ) نے کانبین مصاحف کا سر براہ ان کو ہی بنایا .

پونکه قرآن کریم صنوراکرم صلی التنظیه دام کی قبائی زبان بغت قریش بین بازل بوا صااور صنوراکرم صلی التنظیه و ملم کی قبائی زبان بغت قریش بین بازل بین می التنظیم و موفعه قرآن مجد کا دور فرها یا اس سے ثابت بو ماہے کہ جبریل ابین علیالہ لام بغت قریش کی بہی تاکید ، تنظین اور تا نید کر سے تصیب (بغت قریش) کی خلفائے ٹالڈ ، کا تب قرآن صفرت زید بن ثابت اور مها جروانصا رصحا برگرام فی الله عنهم نے قرائت قرآن ، تدریس و تدوین قرآن بین ترویج و اشاعت فرائی ایول مجده تعالی فی اس موجد و موفوظ سے اور قیامت کے موجد در میں گا۔ موجد و محفوظ سے اور قیامت کے موجد در میں گا۔

يدامرمى ذم كشين بيكر لغات ببعد كالخلاف منوى نرتما بكريافلان لغظى اور مولى نوعيت كاتماج ال كنفهم كي بيك نازل بواتما.

مثلاً قریش مَی کہتے اور بنی بریل اور بن تقیعت اس کا تفظ اُتی کیا کرستے سے بنی اسد مفادع میں حروف اتین کو کمسور پڑستے سے جمیعے تعد کھون کا اور الخست میں جمیعے تعد کھون کا در الخست میں جمیعے تعد کھون ک

مروں رہے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہے۔ ہیں ہیں ہسکے و دور خلافت مدوین قرآن کا مقصد میں مدوین قرآن کا مقصدیہ تما کہ قرآن مجید کے منتشر اجزا کو کمجور کے بتوں ، بیتمری تختیوں ، جمٹرے کے پارچوں اور ڈراوں سے نقل کرکے کتابی شکل میں مقید کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے بیاے کلام الٹر کے کسی صدر کے ضائع

بونے كاكوئى خطرہ باقى سەكىسى -

البيت الله المناف المنا

جب كرمضرت عنمان غنى رضى الترعن المتعبد خلافت ميس تدوين قرآن كا مقصد امت محديد رعلى صابح بها الصَّلُواث كواكي نسخه رستنق كرنا اور قرائت قريش پرتخد كرناتها باكداخ لاف قرائت كى بنا بربيل بون والافتنة بهيشه كيافي في المراجع

من ومقرر است که در روز رصلت آن حضرت می و مقرر است که در روز رصلت آن حضرت می وست برار اصحاب آن مهور حاضر بودندوبطؤع ورغبت بحضرت صدیق بیعت کردند این بهسه اصحاب بغیمبر رابر ضلالت جمع شدن از جمس که

ر. محالات است

ترجہ: ادریہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اکفترت رصلی السّرعلیہ وکم) کی رملت کے روز ایپ کے ۳۲ ہزار صحابہ کرام (رمنی السّرعنم) موجود تنعے ورائنوں نے رصا ورغبت سے صغرت صدیق رمنی السّرعند) کی بعیت کی ان تمام اصحاب پنیم ہر رمنی السّرعند) کی جیت کے ان تمام اصحاب پنیم ہر رمنی السّرعندم) کا گمراہی پر جمع ہونا محالات میں سے ہے ۔

شرح

يها ن صنرت امام رّباني قدس سره خليفه اوّل بلافعىل حضرت سبّد اصديق كبر

منی اللہ عنہ کی خلافت و نیابت اور صحابہ کرام و منی اللہ عنہ کے ان کے دست جی پہر پر بعیت کا تذکرہ فرائے ہیں کہ صفور اکرم صلی اللہ علیہ وکم کے وصال مبارک کے بوز ہی صحابہ کرام کی کثیر مجاعت نے برضا ورغبت ان کی غطمت و منزلت سے بیٹن ظر ان کو خلیفہ لیکم کر سے ان کی اطاعت کو لینے اور پر لازم کر لیا تھا اور اتنی بڑی کثرت کا ضلالت و گرامی پر مجمع ہونا ناممکن اور محال ہے مبیاکہ ارشاد نبوی رعلی صاحبہا الصلوا لکا تک جَتِّم عُ اُمَّیْتِی عَلَی الْحَنَّ لَا لَهِ اللہ سے عیال ہے۔

صحابه کرم نفسانی خوبه شات باکتھے منن نفوسِ شریفهٔ ایشان تزکیه یافته بودند واز امّارگی باطینان رسیده

توجه، ان رصحابرگرام رضی الترعنهم اجمعین) کے پاکیزه نفس تزکیه ماصل کر چکے تھے اور امار گی سے تکل کر اطیبان کے مقام پر فائز ہو پکے تھے ۔



حصنرت امام ربانی قدس سرؤ صنرات محامر کرام وضی التعظیم کے نفسانی خواہشات اور بشری کدورات سے پاک ہونے کا تذکرہ فراکہے ہیں کیونکہ وافعس كى تىرارتوں اور شيطانى خبائتوں سے محفوظ ہو گئے تھے اوران كا تزكيہ نفس ہوج كاتھا۔

تزکینفس چند چیزوں سے ماصل ہو اہے۔

ا۔ کسی معاصب تزکیہ نفس کی مجست اختیاد کرنے سے احكام تسرعيه ورسنت نبوتيه (على صاحبها الصلوات) كے بجا لانے سے

محض عنايت البى سي جبيها كد بعض مجذوب ومحبوب مقسام مشابره برفائز

ہوستے ہیں ۔

برگيوں اور بربہنوں کے پیلے اور زیافتیں تصفیہ نفس کا باعث آدیتے بلینه ممبر المین مگران سے ترکیفس نیں ہواکیونکدید گراہ طالعہ دولت ایمان سے

تحروم ہے اور ان کی ریاضتیں اور چتے غیر شرعی ہوتے ہیں صنرت امام رہانی قدیم فر ایک مکتوب میں فراتے ہیں کرتصفیہ نفس اس سونے کی مانندہے جیسے ملمری غلات

بيس نجاست بمردى مائ جب كم تزكينفس سينفس كي تطبير بوتى سيميع ل

كمياك ذريع من خام كوخالص سونا بنايا ما تكب -

تصغیدنس کشوفات کرنیر کاسب تربوناسه سین سالک کشوفات اللیه بلینه تمیم او قد کسیدسے ہرہ ورنہیں ہوتاجب که تزکینفس کمشوفات قدسیاورامور اخروبه كا باعث بواسيے ـ

# مثاجرات الميكم تعلق صنرامام باني كامو

منتی آن اختلاف مُنبئ براجتها دابود واعلائے قراب منبئ مراجتها دابود واعلائے قراب مُخطی ایشان نیز درجہ واحدہ دار دیونگرالٹہ ومُبصینب راخود دو درجہ است پس زبان را از جفائے ایشان باز باید داشت وجمہ را به نیکی یاد باید کر د

منوجہ، وہ اختلاف اجتماد برمبنی اور اعلائے حق کے بیاف ہیں انہیں سے داجتما دی ) خطا کرنے والا بھی عنداللہ ایک درجہ رکھتا ہے اور میں اجتماد کرنے والد بھی عنداللہ ایک درجہ رکھتا ہے اور میں اجتماد کرنے والے کو دولیے (دومبراتواب) حاصل ہوتے ہیں بس زبان کو ان کی شان میں گتاخی سے روکنا چاہئے۔

## شرح

البيت المحالي المحالي

وَاحِدُ دَّ مِنْ وَاضَعَهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَطَا سَكِ عَلَاوه كُونَى اور لفظ استعالٰ بير كُونَهُ وَهُ وَالْوَدُهُ كُونَا بِهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل

## بليتك استا

افرائے آیات کرمیہ فاغت بڑوایا آؤیی الا بھس آوار و مشاور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می الا بھی الا بھی الا بھی الا بھی الا بھی المرام دو بدل کی می مجال صلی الٹی ایک میں ردو بدل کی می مجال تھی کیونکر تیاس کا اعتبارا و میشورہ کا امر دوبدل کی صورت کے بغیر ممکن نہیں مہیا کہ غزرہ بدر کے قید اور کے قال اور فدر بیس اختلاف دائے واقع ہوا تھا توسینا کا خزرہ بدر کے قید اور کے قال اور فدر بیس اختلاف دائے واقع ہوا تھا توسینا کا حزرہ بدر کے قید اور کے حقل اور فدر بیس اختلاف دائے واقع ہوا تھا توسینا کے خورہ بدر کے قید اور ایک اور فدر بیس اختلاف دائے واقع ہوا تھا توسینا کی میں انہا کہ دور کے دائے اور فدر بیس انہا کہ دور کے دور قی اور ایک اور میں انہا کی دور کے دور کی دور کے دور کی میں کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی

له بخاری مسد معلم سنگواة مکلاتا که تریزی لمنها ساه هد رو رون منالا که انتخار ۱۵۹

فاروق عظم منی الشوند نے ان کے قتل کامشورہ دیاتھا اوروی بھی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی کے

جب صحابر کوام صنوراکر م صلی السّر علیه و کلم کی مطرّت کے مخالف رائے نیستے
تعے اور ان کا یہ انتخاد نی مطرق نہ قابل ذمت تھا اور نہ ہی لائق ملامت اور نہ ہی
ان کے خلاف وی نازل ہوئی توسیدنا علی المرّصنی کرم السّروج ہدا کریم کے ساتھ
بعض امور اجتما وید ہم می لفت کرنا کس طرح کفتر ہوگا اور ان کے نخالف کیونکر مطعول ور
قابل ملامت ہمول سمے ہے۔
فابل ملامت ہمول سمے ہے۔

۔ معابر کرام منی السّرعنم کے ساتھ بغض اورعداوت کھنے والوں کوالسُّرِ تعالیٰ کفار کے نام سے موسوم کرتا ہے اور صنرت امام ربّانی قدس سرا سنے ان معاندین کوم ید فرقوں سے برتر فرقہ قرار دیا ہے: طلخط ہو!

بررین جمع فرق مبتدعان جماعه اندکه باصحاب فی برطیه ویلهم الصلاه والسلام بغض دارندالله تعالی در قرآن مجدخودالشان داکفاری نامد لیکوفیظ بهده المکفات و بعض فتما سنے ابنی عبارات میں کے آن شمکا وی قراما ما کہا بُدا انکوکوفیز امیرها وید بنی الله عن کے حق بر لفظ جَوَّد استعمال کیا ہے جب کر صفوداکرم ملی الله علاقه م منیاکدارش دِنوی دعلی مساجها العسلات ) وقید العدد التجادر الله محرادی ہے ، علی المرتفی رضی الله عن اسکار ہے اس سیاس جود رسے مرادیہ ہے کرمیدنا علی المرتفی رضی اللہ عن اسکار سے اس سیاس امیرمعا دید رضی الله عن خلافت علی المرتفی رضی الله عن اسکی محدمت میدنا امام سن رضی الله عن کے ساتھ مسالحت

لے وفتر دوم مکترب ۹۱ سے دفتر دوم مکترب ۳۳ سے دفتر اقل مکترب ۵۴ سے دفتر دوم مکترب ۵۴ سے دفتر اقل مکترب ۵۳ سے دفتر اقل مکترب ۵۴ سے دفتر اقل مکترب ۵۴ سے دفتر اقل مکترب ۵۴ سے دفتر دوم مکترب ۵۳ سے دفتر اقل مکترب ۵۳ سے دفتر اقل مکترب ۵۳ سے دفتر دوم مکترب ۵۳ سے دفتر اقل مکترب ۵۳ سے دفتر دوم مکترب مکترب ۵۳ سے دفتر دوم مکترب مک

البيت المحالي المنتاب المحالي المحالي

اوران کے حق میں فلافت سے وستبروار ہونے کے بعد تحقق ہوئی ایر بصرت امیر معاویہ رضی الشرعنہ بعضور اکرم ملی الشعلیہ وکلم کے ارشاد اِ ذَا مَلَکُت النَّ سَ فَاحْدِ لَنْ کے مصداق مشہرے اور امیر المؤنین قرار پائے ہی اہلستت و جماعت کاموقف ہے ۔

بغض اميم عارض كاول مكان

حضرت مولانا المشمى على الرحمة تحرير فرطتے بي كدا يك جوان طالب علم ما والت الله بي مست ميدا دوست تعا اس نے بيان كيا كہ بيں ايك شب حضرت مجدوالف تانى قدس مرہ كے مكتوبات شريفه كامطا لعكر رائع قعال اس بيں آپ كے ايك جلے برر نظر بڑى كر "حضرت امام مالك حضرت اميرمعا ويد كو بُرا كهنا حضرات شيخين (صديق وعمر) في الشرعني كو بُرا كہنے في مرب البر مجانتے تھے اور ہو حد شخين (ونى الشرعنه) كے بُرا كہنے والے برسخورز فراسے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُرا كہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورز فراستے تھے وہى حضرت معا ويد ونى الشرعنہ كم بُراكہنے والے برسخورد فراستے تھے وہ

چونکہ میرے ول یس حضرت امیم عاویہ کی طون سے کینہ تھا اس سے میں اس تحریر کو دیکھ کر بہت آزردہ ہوا اور حضرت مجدد کے کمتوبات کو زین پر بہنیک کرسوگیا۔ رات کو خواب میں دیجت ہوں کہ حضرت مجدد العث نانی قدّس ترہ خصری ہات میں تشریب دونوں کا نوں کو بچر کر فرا سے ہیں الے طفل نادان! میں تشریب احتراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پہنا ہے اگر تھے میری تحریر کا اعبا نہیں ہے تو ہی تجد کو حضرت علی کرم الشروج ہے کہا سے ایس سے جبال ہوں آپ اس طرح کش کش کو شے ہیں مجھے طرح کش کش کو شے ہیں مجھے میں مجھے میں مجھ کے اور اس کے ایک کو شے ہیں مجھے طرح کش کش کو شے ہیں مجھے

بنهادیا اس باغ مین ایک مالی شان عمارت تمی جس مین ایک بزرگ تشریف فرما تنے آپ ا ندرتشریین سے گئے اور نہایت ادب و تواضع سے سلام کیا انہوں سنے نهایت خنده بیتانی سے جواب دیا اور ملاقات فرمائی مجرآپ ان بزگر کے سلینے دوزانو بلیمٹر گئے اور کچوگفتگو کی ، آپ اور وہ بزرگ دورے میری طرف دیکھتے اور کھی اثالات كرتے تھے اس كے بعد آب نے مجے بلاكر فرما ياكر يصرت على كرم التر وجهة تشريف فرا بي سنو إكيا فراست بي ؟ بي سنه ان كوسلام كيا انول في زبان گوہرفشاں سے فرایا مدخبر دار مرکز ارم کر اصحاب رسمول (مِنی النَّرِعْنِهم احمِدین) کے ماقد كبى كىينى زركفنا اوران بزركون كى المست بين ايك حرف يمى زبان برندلانا اس بات کوہم اور ہمانے بھائی ہی مبانتے ہیں کہ کن نیک نیتوں کے ساتھ ہماری منا زعست واقع بركي تمي ، بير صرت محدد ياك كانام نے كرفروايا كدان كے كلام كام يا اكارى كرنا ..... تخص مركور بان كراب كربا وجود اس نصيمت كيميرادل كدورت سي ياك نہ ہوا توصفرت علی سنے آپ کو مکم دیا کہ اس کا دِل اہمی تک صاحب نہیں ہواسہے اور تعیسٹر السنے کا اشارہ فروایا مصنرت مجدد پاک نے زورسے ایک تعیبٹرمیری گذی رمادا تب بیں سنے لینے دل کواس کرورت سے پاک وصاف پایا اوراس جاب خطاب کی لڈت آج تک میرے ول میں موجودہے اور صنرت مجد دالعن ٹانی قدس سرؤکے معارف کے ماتھ اعتقاد بہت زیادہ ہوگی ہے۔

المنقر صورت الم ربانی قدس سرؤ تحکیر الا مُورِاؤ سطها کے طابق لوظ المنقر صرحت الم ربانی قدس سرؤ تحکیر الا مُورِاؤ سطها کے طابق لوظ و تفریط سے ہٹ کر راہِ المحدال کو بیان کر سے عقائد المسنت کی شعب میں اور الہم م مرتح سکے ذریعے آئید فرطتے ہیں اور ایسی تحادر و تقادیم نہیں پڑھ اور سن کر صحابہ کا راور اہل بیت المہار کے درمیان عادت و نعزت کا اشارہ یاک یرمی مل ہومنع فرطتے ہیں۔ دینا لا تو ایخہ فران فیسکینا اوا کہ شکینا اوا کہ شکانا

ٱللهُ مَرَوفِقُنَا لِتَصْعِيْعِ الْعَقَائِدِ الْدَيْنِيَةِ بِعُرُمَةِ سَيِّدِ الْوُسُلِيْنَ عَلَيْدِ الصَّلَقُ وَالتَّبِيلِمُ

.





مولانا محر نعیم الله خان خیالی اورعلامه نصر الله بوتکی رحمته الله علیه مهانے محتوات الله علیه محمد محتوات امام ربانی کی جزوی شروح لکھی جیں۔ گر حضرت علامه محمد سعیداحد مجددی علیه الرحمته کی شرح کارنگ بالکل منفرد ہے انہوں نے اردوییں شرح ککھ کرار باب طریقت کی ایک اہم ضرورت کو پورافرمایا۔

پوفیسرڈاکٹر محمد سعوداحد مجدی رحمته الله علیه (کراپی)



کتوبات امام ربانی رحمته الله علیه کی اردو میں بیوا حد شرح ہے اور حق میں ہے۔ حق میں ہے۔

فيخ الحديث علامه محرعبد الحكيم شرف قادري رحت الله عليه جامعه نظاميد رضوبيلا مور



المینات، حضرت مجددالف ای قدس سره کے دقیق فاری مکتوبات کی ایسی شرح ہے، جو خوش قسمتی سے اردو زبان میں ہے۔ جب سے پاکستان میں فاری کو زوال آیا ہے، یہ مجھا جانے لگا تھا کہ آپ کے مکتوبات کا بدالیا مجموعہ ہو بھاری پھر کی مانند ہے جے صرف چند علماء ہی اٹھا سکتے ہیں لیکن حضرت مولانا مجر سعیدا حمر مجددی مرحوم کی اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے نصرف آسان بنادیا ہے لیک اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے نصرف آسان بنادیا ہے لیک اس محد یوں کا ابتحدد ورہوگیا ہے۔

مدیوں کا ابتحدد ورہوگیا ہے۔

رو فیسرمحدا قبال مجددی مدر شعبه نارخ گورشن اسلامیای کالی سول ائز (لا مور)

www.com

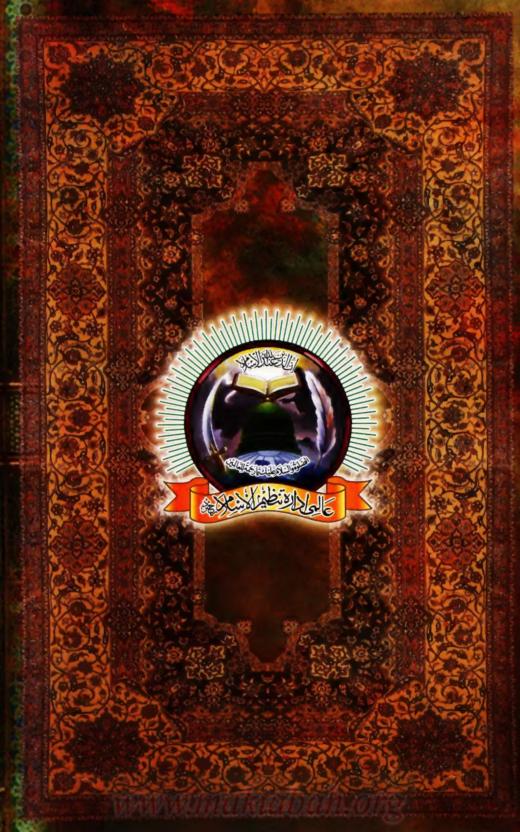

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.